

ازافادات

مجبوئب الغلما والصلحار

مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ أَوْ الفِقَارِ الْحَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ وَالفِقَارِ الْحَالِقِينَةِ الْمَالِيَّةِ عَلَيْ مُنْ فَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

مولا نامحر حنيف نقشبندي





# جمله حقوق محقوظ بين

| - خطبات فبره                              |    | نام كتاب -             |
|-------------------------------------------|----|------------------------|
| _ حضرت كونا بيزُوالفقارا مَ يُقشبندي يَرْ |    | ازافادات               |
| مولا نامحمة حنيف نقشبندي                  |    | مرتب _                 |
| مىخىتىپۇلانىقىيىت<br>223سنىت پۇرەنىيىل بۇ | 40 | ناشر                   |
| جون 2009ء                                 |    | اشاعتاول               |
| نومبر 2009ء<br>مئی <b>2010ء</b>           |    | اشاعت دوم<br>اشاعت سوم |
| 1100                                      |    | تعداد                  |
| المُكِمُّ شَا لِمِحْسِمُ وَلِمُنْظِ       |    | كبيوثركميوزي           |

# 

| مفتانبر  | عنوان                                | مفدانمبر | عنوان                            |
|----------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|
| التستنيا |                                      |          |                                  |
| 31       | JU.                                  | 11       | عرض ناشر                         |
|          | رب نے بتایا جب اس کوخود آپ کہا:      | 13       | ميش لفظ                          |
| 32       | سبحان الله!                          | 17       | 🛈 ولادت الني سَيْمَةِ مِنْمِ     |
| 34       | امال کی دعاؤل کے ثمرات<br>م          | 17       | انعام سے پہلے آزمائش کامرطہ      |
| 35       | نى اكرم عظيم كامقام مدارت            | 19       | ننن عظیم شخصیات کی آزمائش        |
| 36       | دن بدل محية                          | 19       | (١) حفرت عبدالمطلب كي آزمائش     |
|          | دوسرے پہتان سے دودھ نہینے کی         | 21       | (۴) حضرت عبدالله کی آزمائش       |
| 37       | وجہ ۔                                | 23       | (٣) بي بي آمنه کي آزمائش         |
| 38       | حسن و جمال میں کشش اور جاذبیت        | 24       | احوال عجيبه كاظهور               |
| 39       | شيما كى محبت بمورى لورى              | 25       | يبود بول كااضطراب                |
| 40       | نی نی آمند کے پاس والیس              | 25       | خصائص ولادت                      |
| 41       | بسبارا ہونے میں حکمت                 | F 20     | سریٰ کاخواب اوراس کی تعبیر       |
|          | آيت اللم يَجِدُكَ يَتِيْمًا قَالُويُ | 20       | چودہ باوشاہتوں کے خاتمے کا اشارہ |
| 41       | کےمعارف<br>ت                         | Z6       | ستارے بھکنے ہیں اُسرار           |
| 43       | اسلام میں یتیم کامقام                | 27       | ايك صاحب ول كاعاشقانه كلام       |
| 44       | شيما کې تر ت افزائی کا دا قعه        | 28       | يتيم ورِّ يتيم بن محيّ           |
| 49       | © عقل کا نور                         | 29       | جب سراتوال دن آما تو             |
| 49       | عقل سليمايك نعمت غيرمترقبه           |          | يج كو كوريس لين كے ليے حورتوں ك  |
| 50       | · 'عقل برى يا بعينس' ·               | 29       | 41                               |
| 50       | انبانی عمل کے کرھے                   |          | برورش كے ليے حليمہ كا انتخاب ميں |

|      |                                     | مبت | 200 miles 200                    |
|------|-------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 71.  | خسر مرورى كا ملامت                  | 51  | مرشع كي مخلف وشر                 |
| 7.73 | اب ي كاره ١١٤١                      | -51 | LE CONTROL OF                    |
| 74   | كاميان دعر كالاال                   | 52  | سزى ين موشت كااستعال             |
| 75   | كينمر كيمريش كي قومت ارادي          | 52  | م بول کی مزے دار مندی            |
| 76   | آ تُو مِيْك سلا كَيْ مشين كى ايجاد  | 52  | بالتحى كاتماشا                   |
| 77   | مثبت سوی زامیدر محتی ہے             | 55  | ہاتمیوں کا فٹ بال چچ             |
| 78   | مثبت سوچ سے دشمن پر فتح             | 55  | ہاتھی کی پیشنگ                   |
| 79   | تقصان کونفع میں بدلنے کی صلاحیت     | 55  | يروندول اورجانورول ككارنات       |
| 79   | دلول کی و نیامی انقلاب              | 56  | ایک بندر کا کرائے کامقابلہ       |
| 79   | نى ءِرحت كالجيم كى رحت بحرى سوئ     | 56  | ایک عجیب وغریب کعیل فارم         |
| 87   | است نبوی الفار بهترین طریقهٔ وزندگی | 5.7 | ڈ الفن چھلی کا جیران کن کرتب     |
| 87   | شاخوانوں میں نام لکھوانے کی تمنا    | 58  | انسان کی مادی پرواز              |
| 88   | مثابير عالم كى ناكمل زعركيال        | 59  | فروث فلائى ئے نجات كاانو كھاطريق |
| 89   | تاريخ انسانيت بس كامل وكمل زندگي    | 60  | نظريه واضافت كى بنياد            |
|      | ایک نے زاویے سے میرت نبوی کا        | 61  | انساني عقل كاكمال                |
| 90   | مطالعه                              | 62  | سوچ کے دوا تداز                  |
| 91   | سنت نیوی کے دو پہلو                 | 62  | انبانی شخصیت پرسوچ کے اثرات      |
| 93   | سونے کی جار مکند صور تیں            | 63  | شو گرفری تر بوز                  |
| 93   | (۱)عدها ونا                         | 64  | متبادل راسته                     |
| 94   | tョーピー(r)                            | 65  | جيسي سورج و کسي با تنبس          |
| 96   | (٣) يا كي كروث پرسونا               | 66  | انسانی رویه شمس وی کااژ          |
| 97   | (٣)دائي كروث مونا                   | 68  | ازدوا تی زعر کی ش سوچ کا کردار   |
| 97   | مونے کی سب سے بہتر صورت             | 71  | استاد کی فکست                    |
|      |                                     |     |                                  |

| صفداسر | عنوان 👊 🖘                           | مغطيبر | المستحم عنوان محصحا               |
|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 116    | جُوه مجور ش داز کی بات              | 98     | من باتحداد رجد بدسائنس تحقیقات    |
|        | نی رحت کال کے نام سے رجنرو          | 100    | مونا پاکم کرنے بی سائنسی ترجیات   |
| 118    | ا يک لا جواب دوا کې                 | 101    | پید برنے کا فیملدو ماغ کرتاہے     |
| 119    | تیز ملنے کے جسمانی فائدے            | 103    | معدے کو ایل ایونی شدی             |
| 121    | بكل يملكي ورزش اورجد يدسائنسي مختيل | 105    | صليم كي بغيرسديد بوي المالية إيكل |
|        | رومت بلال اورجديد سائنى             | 105    | موتيا كاعلاج وضوي                 |
| 123    | ارجيات                              | 105    | مسواك اورجد يدسائنني جحقيقات      |
|        | نمازول کی رکعتیں اور سائنسی         | 106    | منده وبني اورامراض هم             |
| 129    | آوجيهات                             |        | مردن كاس كرنے من جسمانی           |
| 135    | ﴿ رسوحٌ فِي العلمُ ليبي؟            | 107    | فانكرك                            |
| 135    | كآب الى كي افع                      |        | اعضائے وضور حولے شن جارے          |
| 136    | نيت کم ايميت                        | 108    | قائدے                             |
| 139    | حصول علم من نبيت كالبياد            | -      | وضوكرنے على توكر كے مريضوں كا     |
| 139    | نيت کي فو تيت کمل پر                | 109    | فأكده                             |
| 140    | نيت كى فراني ، اعمال كى يربادى      | 110    | ایک نویل پرائز وز کی الٹی سوج     |
| 141    | محمل صالح كي ضرورت دا جميت          |        | صلحاء کے چروں پرتوری ایک سائنسی   |
| 143    | رسوخ في العلم كي معاون تين چيزي     | 111    | آوچير<br>تر سر داد اين            |
| 143    | (۱)گوی                              |        | مرے کے استعال میں سائنسی          |
| 144    | دل کی گوایی                         | 112    | کرچیات<br>ستا به کارد ایر         |
| 144    | تغوى كما الهيت                      |        | زجون کے تیل سے ہائی کولیسٹرول کا  |
| 145    | حصول بركت اورتقوي                   | 114    | طاح ۔                             |
| 147    | ز مين کي زينت اور تغويل             |        | ربسرج ورک کرنے ش ماری             |
| 147    | معاملات اورتغوى                     | 115    | مشمروري                           |
| l      |                                     |        |                                   |

| مشعةسر | عنوان                              | مفدهنس   | عنوان                          |
|--------|------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 165    | (۲)انتساص                          | 148      | احتیاط بی تقوی ہے              |
| 166    | طلباك استعداد بنانے كالحريق        | 148      | (۲)توامنع                      |
| 166    | هيخ البنداورا ختساص علم            | 148      | بزابنے کا لمریقہ               |
| 167    | مولانا يجيٰ ۾ اوراختصاص علم        | 150      | فقيرانه شان بيس اسلام كي وكالت |
|        | مولا نا نورمحه بوننوى الداورا خضاص | 152      | وارالعلوم ويوبند كطلباك تواضع  |
| 167    | علم                                | 153      | (٣)زېر                         |
| 169    | على كامول كحكن                     | 153      | زبدكامطلب                      |
| 169    | خدمت اسلام کا جذبہ                 | 154      | تناعت كى نعنيلت                |
| 170    | لحده فكريه                         | 154      | تمام پرائیوں کی بڑ             |
| 175    | 🙆 ورع وتقوى                        | 154      | علائے كرام كردق كى ترتيب       |
| 175    | ولايت كاحسول كيے؟                  | 156      | خدار کی کوئی اور چیز ہے        |
| 177    | ورع كى لغوى فختين                  | 156      | الجح معلم كے دواوصاف           |
| 177    | نیکی کی پیچان                      | 157      | (۱)اظلاص                       |
| 179    | تين انمول باتيں                    | 157      | سيدناعلى كرم الثدوجه كالخلاص   |
| 180    | مذبير، يربيز اورحسن علق كي اجميت   | 157      | فيخ البندي كالفلاص             |
| 181    | و ولفتلول ميس بات                  | 158      | اخلاص کی اہمیت                 |
| 182    | د-بن اسلام کانچوژ                  | 158      | لملاوث والمحمل اللدكو يسندنين  |
| 182    | تمن حران کن با تیں                 | 159      | ہیرےاوراخلاص کی قیمت میں فرق   |
| 183    | ورع کے درجات                       | 159      | مفتى محدحسن على كالغلاص        |
| 183    | احتياط يمل كرنے كامطلب             | 161      | مولا ناحسين احمدني 🍇 كااخلاص   |
| 184    | بیداری کی زعرگی کیے؟               | 163      | وا فی مملول کے بدلے جنت        |
| 185    | افراط وتغريط سيحين                 | 163      | خسارے کا سودا                  |
| 186    | تغوى كالغوى مختيق                  | 165      | ریاکے باعث واب سے محروی        |
|        |                                    | <u> </u> |                                |

| 213 | عاطون کی کاری کیے چلتی ہے؟        | 187 | سطلات شريع في كاليالو                           |
|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 214 | معينيل ب منازيان كانو             | 189 | المحناه چيوڙن کي فشيلندي                        |
| 215 | هروفت استغفار کریں                | 191 | علوم ومعارف کی بارش                             |
| 215 | بغير خلطى كيجمي استغفار كري       | 192 | تقوى كى بدولت اجر من اضافه                      |
| 216 | تعتول برالله كالشكرادا كرنا       | 193 | عاصل کلام<br>ا                                  |
| 217 | عمن آ دمیوں کی آ زمائش کا واقعہ   | 197 | 🕑 کامیابی کے یانچ اصول                          |
| 220 | النمتين بيشاربين                  | 197 | وعدؤ خداوندي                                    |
| 221 | ایک دوسرے کی قدر کریں             | 198 | زندگی کا نجوز                                   |
| 222 | انگریز ول کاایک دستور             | 198 | علم رحمل كرنا                                   |
| 222 | مرنے والول سے عبرت حاصل کرنا      | 199 | علم کے ہوتے ہوئے بےمبری                         |
| 223 | مال کی موت سے بھی عبرت ندمی !!!   | 200 | علم کے باوجود ڈسپلن میں کمزوری                  |
| 223 | برے کی مال کب تک خیر منائے گی     | 200 | جانے کے باہ جود ہوں بعری نظریں                  |
| 227 | 🕒 دورنگی جھوڑ دے                  | 201 | ماں باپ کی ناقدری                               |
| 227 | لفظ' امِنُوا''اہلِ علم کی نظر میں | 201 | پانی کی ناقدری                                  |
| 228 | مشكلات لااله                      | 202 | جانتے ہوئے بھی جھوٹ                             |
| 229 | حقائق کے آئیے میں ہماری کیفیت     | 203 | ا بيك سبق آموز واقعه                            |
| 234 | سب سے بری بیاری                   | 205 | علم پڑھل نہ کرنے کی وجہ                         |
| 235 | دین سراسر خیرخواجی ہے             | ľ   | اگر گندگی فائده پہنچا سکتی ہے تو                |
| 235 | یار کے انمٹ نفوش<br>م             |     | بردوں کے تجربات سے فائد واٹھانا<br>انعیت سے میں |
| 236 | جب ہم سیح معنوں میں مسلمان تنے    | HE! | نفيحتوں كاحقيقت                                 |
| 237 | یک نوجوان کی دیا نتداری کاواقعه   | N.  | نو جوالوں کی رمونت<br>م                         |
| ì   | سلمان معاشرے میں خیرخوابی کا      | 211 | گنامول پراستغفار<br>مده سراستغفار               |
| 239 | الم                               | 212 | استغفارسب مسائل كاحل                            |

|      | سوان                                                        | مندس | عنوان                               |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 258  | خاص بيغام                                                   | 241  | ا سلام کا بول بالا                  |
| 260  | كمترجخ لے كربہتر واليس لوثانا                               | 242  | ہم ہے تو بہرو پیاا مجما!!!          |
| 261  | خزال کےموسم میں درختوں کا پیغام                             | 244  | نسيب محرى الكياكي قر                |
| 261  | ہر پھل کی قیت میں پوشیدہ اسرار                              | 246  | معافی الکتے سے پہلے معاف کردیا      |
| 262  | ور دنت کے جلنے میں خاموش پیغام                              | 247  | ر بے ملامت تہاری نبست               |
|      | بارش برسے سے درخت کی شاوانی                                 | 251  | امراد امراد                         |
| 263  | مِ <i>س حکم</i> ت                                           | 251  | بندؤ حرکے لیے نہیں ہے فراغ          |
|      | سیلوں اور گنا ہوں کے وزن میں<br>۔                           | 252  | ورس فطرت                            |
| 264  | مما ثملت                                                    | 252  | ورخت میں پوشیدہ اسرار ورموز         |
| 264  | خودرودر دنت کی طرح مت بنے                                   | 252  | ورخت كازين كاندرا مخييس راز         |
| 265  | ورخت کے ساتھ ایک مکالمہ                                     | 253  | بیج زمین کے اندر بونے میں حکمت      |
| 266  | شریعت وسنت پر کار بندر ہے                                   |      | ایک نیج کی قربانی میں انسانیت کے    |
| 267  | ا صندل کی خوشبودارلکڑی کا پیغام<br>اسا کے جسم ا             | -30  | ليے پيغام                           |
|      | پھول کی پتیوں کے مسل جانے میں                               | 254  | ورفت كى ما نفريني ندكه تل كى ما نند |
| 267  | پيغام<br>ايس س ت                                            | 255  | ج یں درخت کے بفقدر گہری کیوں؟       |
| 268  | ایک دوسرے کی قدر کریں<br>ایر ایس تاریخ                      |      | ون اوررات میں درخت کی بردھور ک      |
|      | پیول کے ساتھ کا نٹے ہونے کا مشکوہ<br>سے م                   | 255  | م م سبق                             |
| 269  | کیوں؟<br>سرح سات ان                                         | 256  | فرش و ژکرا محنے والے در خت کا پیغام |
| 269  | ایک گرال قدر ملفوظ<br>میران میران میراند میراند قرمان قرمان | 257  | مناه آ کاش بیل کی مانند میں         |
| **** | ور خست کے میلوں میں خوش اخلائی کا<br>۔                      |      | جڑوں کی تہجد کے اعمال کے ساتھ       |
| 270  | נ <i>ולט</i><br>איני איני איני איני איני איני איני איני     | 257  | مماثكت                              |
|      | ***                                                         | 257  | ور فت پرسانب لٹکنے میں سبق          |
|      |                                                             |      | ورخت من وجوانول کے لیے ایک          |
|      |                                                             |      |                                     |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی محددی
دامت برکاتبم کے علوم ومعارف پربنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات
فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق کا ۱۳۱ ھیں شروع کیا تھا اور اب بیہ
سولہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز برآن بلند سے
بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بہی حال حضرت دامت
برکاتبم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کوبھی سنتے ہیں ایک
نئی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریریں نہیں
ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سائیچ میں ڈھل
میں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سائیچ میں ڈھل

میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کہ بیں ہوں محرم راز درونِ خانہ

'' خطبات فقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے اس نیت سے شروع کررکھا ہے کہ حضرت اقدس وامت برکامہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا ج ئے اور انہوں نے اپنے مشاکنے سے علم و حکمت کے جو موتی اسٹھے کر سے ہم تک پہنی ئے میں ، انہیں موتوں کی مالا بنا کرعوام تک پہنچا یا جائے۔ بیر ہمارے اوارے کا ایک مشن ہے جوان شاء القد سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قار تین کرام کی خدمت میں بھی گر ارش ہے کہ اس مجموعہ وخطیات کوا یک عام کتاب مجموعہ نر حاجائے کیونکہ بیہ بحر معرفت کے ایسے موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت اہل ول ہی جانے میں اس میں بیک نہیں بلکہ بیصا حب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذبانت و بیل سے اہل و وق حضرات فط نت اور حلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہل و وق حضرات کی حضوظ خط ہونے کا بہترین موقع ماتا ہے۔

قار تمین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوں ہو یا اس کی بہتری کے سئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فر ما کرعنداللہ ما جور ہول ۔ اللہ تعدی ہے دیا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام دینے کی تو فیق عطا فرہ کمیں اور اسے تنخرت کے سئے صدقہ ، جاریہ بنا نمیں ۔ آمین بحرمت سیدا مرسین سنی تیونم

فاكثر شام مسئود نقش بندى لمُنَّلِ خادم مكتبة الفقير فيص " باد



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِي وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفِيٰ آمَّا بَعْدُ! فقیر کو جب عاجز کے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا پیرغلام حبیب نقشبندی مجد دی نورالتدمرقده نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونچی تو ابتدامیں چند دن اپنی بے بضاعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا،لیکن حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه في بهانب ليا، چنانج فرمايا كه بهيئ تم في ايني طرف ساس کام کونہیں کرنا بلکہ اپنے بروں کا تھم بورا کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ مزید فرمایا کہ جب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھونو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کر و، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے تھم اور نفیحت کو پیش نظرر کھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونفیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، حنقہ بڑھتار ہااور الحمد للٰدشر کا ، کو کا فی فائدہ بھی ہوتا کیونکہ ان کی زند گیوں میں تبدیلی عا جز خود بھی دیکھتا تھا۔تھوڑے ہی عرصے بعد جہاراطراف ہے بیا نات کے ليے دعوتيں آنے شروع ہو گئيں۔ شخ كا تتكم تھا، سرتا بي كى مجال كہاں؟ جب بھى دعوت ملی رخت سفر باندھا اور عازم سفر ہوئے۔ اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات صبح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہو کی ،التد تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو اں میں بیہمت کہاں؟ مگر و دجس ے جابیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شخصے '' قدم الحصے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں''

حقیقت یہ ہے کہ بیمیرے شیخ کی دعاہے اور اکا برکا فیض ہے جو کام کررہاہے، و اما بنعمة ربك فحدث \_

بیانات کی افادیت کو و کیھتے ہوئے کی عرصے بعد جماعت کے کھ دوستوں نے ان کو کتا بی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی ، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واربیا یک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علاطلبا نے کافی پہند یدگی کا اظہار کیا تھا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات میں پیش نظر رکھیں کہ بیہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گر ارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند الله ماجور ہوں۔ دعا ہے کہ جو حصرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عط فر ، کیں اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما کیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما کیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک ایپ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کیں۔ آئین شم آئین

دعا گوودعا جو فقیرذ والفقاراحمرنقشبندی مجددی کان الله له عوضا عن کل شبیء



﴿ أَلُّمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالرَّىٰ ٥ ﴾



بیان: پیرِ طریقت حضرت مولا ناحافظ ذوالفقاراحمه نقشبندی مجدی دامت برکاتهم



## ولا دي النبي مثالثيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ اَلَمْ يَجَدُكَ يَتِيْمًا فَاوِيٰ٥ ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ۞وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

انعام سے پہلے آ ز مائش کامرحلہ: دوائیوں کی بوتکوں پراکٹراوقات بیہ بات کمعی ہوتی ہے۔

Shake well before use.

#### (استعال سے بہلے اچمی طرح ہلائیں)

یہ بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب کوئی خاص نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو بھی جنجھوڑتے ہیں ،اسے اچھی طرح آز ماتے ہیں۔ پھراس کے بعدا ہے اس خاص نعمت سے نوازتے ہیں۔اس کی دلیل قرآن مجید ہیں ہے۔

الله رب العزت نے سیدنا ابراہیم مینا کونینوں سے نواز ناتھا تو اس سے پہلے ان کوبھی آز مایا۔ارشادفر مایا:

﴿ وَ إِذِا بُتَلِّي إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكُلِّمَاتٍ فَأَنَّمُّهُنَّ ﴾ (البقرة: ١٣٢)

''اور یا دکرواس وقت کو جب آزمایا حضرت ابراہیم میسم کوان کے رب نے کچھ ہاتوں میں اوروہ اس میں سینٹ پر سینٹ (سوفیصد) کامیاب ہوگئے'' پچرکیا نتیجہ لکلا؟ .....قرمایا:

﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (ايضاً)

''فرمایا (اے میرے پیارے اہراہیم) میں آپ کوانسانوں کا امام بنا تا ہوں'' تو امامت ملنے سے پہلے آزمائے گئے۔ ۔۔۔۔۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو آزمایا۔ اتنی آزمائشیں آئی کہ قرآن مجیدنے گوائی دی:

﴿ مَسْنَهُمُ الْبَاسَاءُ وَ الطَّوَّاءُ وَ زُلُزِلُوا ﴾ (البقرة: ٣١٣) "ان پراس قدرآ زمائش آئي بيئي آئي بخي آئي اوران طرح ان کوجنجوز ا سي"

﴿ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ (البّرة: ١٣١٣)

''حتی کهرسول اوران کے ساتھ جوابھان لائے وہ نیکارا شھے۔اللہ کی مدد کب آئی گی؟''

> ، جباس نکتے پر پنچے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ﴿ آلَا إِنَّ مَصْرَ اللَّهِ قَرِيْبُ ﴾ ''جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدو قریب ہے''

صحابہ کرام ﷺ اللہ دب العزت کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آنی ہا ورقر آن مجید میں ارشاوفر مایا:

﴿ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا ﴾ " "اوران کواچی طرح جنجوژ اگیا"

اور بات بھی کی ہے۔ کیونکہ ہم نے مٹی کا ایک برتن لینا ہوتا ہے تو اس کو بھی تھونک بجا کرو کیھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یا پکا۔اگر ہم دورو پے کے برتن کو کچا پکا و کیھتے ہیں اور تمین رو پے کے برتن کو کچا پکا و کیھتے ہیں اور تمین رو پے کے تر بوز کوٹھونک بجا کرو کیھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا، تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اپنا بنانا ہوتا ہے اس کو بھی ٹھونک بجا کرد کیھتے ہیں کہ یہ کچا ہے یا پکا۔ چنا نچے آز مایا جا تا ہے اور جو اس میں کامیاب ہوجا تا ہے اس کو انعام ملتا ہے۔

## تنين عظيم شخصيات كي آزمائش:

#### (۱) حضرت عبدالمطلب كي آزمائش:

مکہ مکر مدکار ہے والا ایک حارثی مخص کسی کام کے لیے مدینہ کمیا تو اس نے چند لڑکوں کو تیرا ندازی کا مقابلہ کرتے ویکھا۔ان میں سے ایک نوجوان جود کیمنے میں بھی خوبصورت تھا اور جس کی شخصیت میں جاذبیت بھی تھی وہ جب بھی نشانہ لگا تا ٹھیک نشانہ پر تیرلگتا۔ پھروہ خوش ہے اشعار پڑھتا: لوگو! میں مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کافرزند ہوں ،میرے نشانے ٹھیک گئتے ہیں۔ حارثی کواس پر بڑا پیار آیا۔ چنانچہاس نے پوچھا: بیدکون ہے؟ بتایا گیا کہ بید کمیں پیدا ہوا تھا کچھ عرصہ بعداس کا والدفوت ہوگیا اور بیا پی والدہ کے ساتھ یہاں اپنے نھیال آیا ہوا ہے۔ وہ ان کے سارے قبیلے والوں کو جانتا تھا۔

واپسی پراس نے آکر ان کے بچا (جن کا نام مطلب تھا) سے کہا کہ تم است مہمان نواز ہو، استے تی اور استے الیجھا خلاق والے ہو، کیا تہبیں پہنیں کہ تہمارا بھتیجا کتی مشکل میں وقت گزار ہاہے!؟ اسے اپنے پاس لا دَاوراس کی الیجی تربیت کرو۔ اس فنص نے انہیں اتنا پرا ہیختہ کیا کہ اس نے تنم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیج کو مکہ نہیں لا دُن گااس وقت تک چین سے نہیں بیٹوں گا۔ چنا چہمطلب مدینہ آ کے ان کی والدہ سے بات کی خاندان والوں نے بھی ماں کو سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ اگر یہ تمہارے پاس دے بات کی خاندان والوں نے بھی ماں کو سمجھایا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ اگر یہ تمہارے پاس رہے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہاور وہ اشراف بیں اس لیے وہاں اس کا ورمیال میں چلا جائے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہاور وہ اشراف بیں اس لیے وہاں اس کا مقام ہوگا۔ چنا نچھانہوں نے شیبہ کوان کے ساتھ بھیج دیا۔

اب بیخوبصورت نوجوان پیچے بیٹا ہے اور اس کے پیا آئے بیٹے ہیں۔ جب
وہ مکہ کرمہ بیں داخل ہوئے اور کسی بندے نے دیکھا تو وہ مجما کہ مطلب اپنے لیے
غلام لائے ہیں ، تو اس نے ان کوعبدالمطلب کہددیا۔ اس کے بعد بینام ایسا معروف
ہوا کہان کوشیبہ کی بجائے عبدالمطلب کہا جائے لگا۔

اس نوجوان کواللہ رب العزت نے یتیمی کے دن تو دکھائے مشقتوں کے دن تو دکھائے مشقتوں کے دن تو دکھائے مشقتوں کے دن تو دکھائے مران کے بعدان کوانعام ملنا تھا۔۔۔۔۔۔انعام کیا ملا؟۔۔۔۔ان کوخواب آیا کہ فلاں جگہ پرزم زم ہے آگر دہاں سے زمین کو کھود وتو بند چشمہ نکل آئے گا۔ان ونوں مکہ مکرمہ میں یانی نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل تھا، نہ جینے کو یانی نہ پینے کو

پانی ۔ چنانچ عبدالمطلب نے زمین کی کھودائی شروع کر دی۔ وہ اکیلے ہی زمین کھودتے رہے، بالآخروہ دن بھی آیا جب انہوں نے زم زم کے چشے کے دہانے پر بڑی چٹان کوتو ڑا اور نیچ سے پانی نکل آیا۔اس کے بعدائلہ تعاتی نے عبدالمطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا ناتھا اس لیے اس بیت اللہ کا متولی بنا ناتھا اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالی نے ان کومشکل اور بھی کے حالات دکھائے .... بیر بیت ہوتی ہے اللہ کی طرف ہے۔

آج ہم لوگ اس بات کو بھوٹیں پاتے اگر کسی پر ذرای مشقت کے دن آنے

لگیں تو وہ بھتا ہے کہ بس میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اور اللہ بھے سے ناراض ہے۔

اس کو یہ تنی بری غلط ہی لگ جاتی ہے کہ بیر ملئے کو اللہ تعالی کی خوشی بھتے ہیں اور بیسے

کے کم ہونے کو اللہ کی نارافعگی بھتے ہیں ۔ یا در تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نارافعگی یا اس کے

راضی ہونے کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی شریعت کے مطابق ہوگی

اللہ رب العزت دافنی ہوں گے اور اگر زندگی شریعت کے ظاف ہوگی تو کروڑوں پی

نہیں اربوں پی ہی جوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے۔ یہ کھلی وطلی بات

#### (۲) حضرت عبدالله کی آزمائش:

عبدالمطلب نے منت مانی کہ اگر میرے دیں بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے
ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔اللہ کی شان کہ دی بیٹے بھی لیے گئے۔اب انہوں
نے سوچا کہ میں اپنی قتم کو پورا کروں ۔ لیکن بیٹوں میں ہے کس کو ذرخ کروں؟ اس کے
لیے قرعہ ڈالا ۔ قرعہ ان کے جیٹوں میں ہے ایسے بیٹے کے نام آیا جو بہت ہی
خوبصورت تھا۔اس کا نام عبداللہ تھا۔لوگوں نے کہا: بھی ایسی کے کو ذرخ نہ کرو۔ بلکہ نے
اور اونٹوں کے درمیان تم قرعہ ڈال لوچنا نچہ انہوں نے ہی جی کے نام اور دی اونٹوں

کے نام قرعہ ڈالا مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا ..... پھر دس اونٹ اور بڑھا دیے، ہیں اونٹ اور عبداللہ .... قرعہ اونٹ اور عبداللہ .... قرعہ عبداللہ کے نام .... پھر تمیں اونٹ اور عبداللہ ... قرعہ عبداللہ کے نام .... بڑھتے گئے، جتی کہ جب سواونؤں کی تعداد رکھی گئی تو اب قرعہ اونؤں کے نام آنکلا ۔ چنا نچہ عبداللہ کے جداللہ کے بدلے میں سواونؤں کو قربان کیا ،اس لیے عبداللہ کو ذیح اللہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کوان کے والد نے اللہ کے نام یر ذرج کرنے کی نیت کی تھی۔

ایک مرتبدایک بدوآیا۔اسنے نبی طَنْ اَلَیْمَ اِسْتَ کِها: یسا ابسن ذبیسحیس نو نبی طَنْ اَلِیَا اِسْمَ مَسَرَائِ اور فرمایا ، ہاں! میں اساعیل طِنع کی اولا دہیں سے ہوں اور وہ ذیح اللہ تھے اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ بھی ذیح اللہ تھے۔

حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور پنوبصورتی کود کی کرلوگوں کو رشک آتا تھا۔ یہود بے بہبود نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پائی تھیں۔ چنانچہان کو پہتا تھا جو شخص نبی آخرالز مال کا والد ہے گا ، اس کی پیشانی پر نور چکے گا۔ چنانچہ ان یہود یوں کی عور تیں بھی ایسے نوجوان کو تلاش کرتی تھیں۔

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا: یس تو اس طرح عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا: یس تو اس طرح نکاح نہیں کرسکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کاح نہیں کرسکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کرلو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چا ہتا جوانسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بے ۔۔۔۔۔اور واقعی جن پشتوں میں نبوت کا نور آ کے نتقل ہوتا ہو وہ بھی زنا جسے جرم کا اور تکاب نہیں کیا کرتمی ۔۔۔۔۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ مدینہ پہنچ

مدینه میں بنوز ہرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا،ان کی ایک جوان العراز کی تھی جس

### (۳) بي بي آمنه کي آزمائش:

شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بلد شام کی طرف گیا، حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں جدائی دل کو بڑا اداس کرتی ہے۔ تو بی بی آمنہ بھی بہت اداس ہوئیں۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ اداس نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو اس وقت تم دروازے پرآنا، میرا ایستقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ جلے میں محب

کے وقت بلادِ شام میں تجارت کے لیے گزارا، جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو مدیند منورہ میں حضرت عبداللّہ کو بخار ہو گیا۔اورا پسے بہار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرناممکن نہ تھا۔ چنا نچہ مدینہ میں سسرال کے ہاں قیام کرلیا۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور تھنٹی بجی تو بی بی آ منہ بہت خوش ہو کمیں کہ میر سے جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور تھنٹی بجی تو بی بی آ منہ بہت خوش ہو کمیں کہ میر سے

شوہرآ گئے۔ چنانچہ دروازے پرآئیں، قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گرحفزت عبداللہ نہ آئے۔ بی بی آمندا ورزیادہ پریشان ہوئیں، پنہ چلا کہ وہ بیار ہیں اور بدینہ طیبہ میں ہیں۔ لہذا ان کے قریبی رشتہ وار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ رشتہ وارا بھی مدینہ پنچ بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ اٹھارہ سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بی بی آمنہ کی عمر تو اٹھارہ سال سے مال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بی بی آمنہ کی عمر تو اٹھارہ سال سے بھی کم ہوگی، اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ ہوہ ہوگئیں۔ اب سوچھے کہ بی بی آمنہ پر کیا ہی ہوگی۔

#### احوال عجيبه كاظهور:

نی نی آمند فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں عاملہ ہوں۔ گریہ حمل عجیب تھا کہ بین عاملہ ہوں۔ گریہ حمل عجیب تھا کہ بیچے مال کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جبکہ مجھے تکلیف ہی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ البتہ مجھے حالات بچھ بدلے بدلے نظر آتے تھے۔ وہ کیسے؟

د یکھااس خواب کی تعبیر رہنھی کہتم ایک بہت بوی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔

#### يبود بول كالضطراب:

بی بی آ مند فرماتی بین که جب ولادت کادن قریب آیا تو ایک سرخ ستاره آسان پر جیکنے لگا۔ تورات کے اندر بینشانی تھی کہ جب نبی آخرالزمال من آباتی بیدا ہو گئے تو آسان پر سرخ ستارہ جیکے گا۔ چنانچہ یہود ہمیشہ اس کود کھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چیکا تو یہود میں غلغلہ کچ گیا اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ آگیا۔ وہ انتہا کی پر بیثان ہوئے کہ نبی آخرالزمال من آباتی تو پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہود کی عورتوں میں سے معلوم کرتے کہ کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور اس کے وضع حمل کی مدت قریب ہے مگرانہیں کوئی ایسی عورت نظرند آئی۔

بالآخرایک بہودی مکہ کرمہ آیا، جب اس نے قریش کے خاندان سے پنہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ فی فی آمنہ کے ہاں ولادت کا وفت قریب ہے چنانچہ اس نے شور مجایا،''لوگو! مجھےلگتا ہے کہ نبوت بنواسحاق سے تبدیل ہو کر بنواسا عیل ہیں آگئی ہے۔ ہم سے یہ تعمت چلگ ہے''

#### خصائص ولا دت:

الله کی شان کہ جس رات نبی طَلَیْظَافِ کی ولا دت مہار کہ ہوئی، نبی نبی آ مندفر ماتی ہیں کہ ہمار کے گھر جس رات نبی طَلَیْظَافِ کی ولا دت مہار کہ ہوئی، نبی جب نبی ہیں کہ ہمار ہے گھر جس جلانے کے لیے جراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا۔ لیکن جب نبی طور میں ولا دت مہار کہ ہوئی تو بچھ جیب سے واقعات رونما ہوئے۔ مثال کے طور

رِ:

﴿ جب نِی اکرم مَنْ اَلِیَمْ کوولا دت کے بعد میں لٹانے لگی تو آپ مِنْ اَلِیْمْ نے اس
وقت اللّٰدرب العزت کے حضور مجدہ کیا۔ایسے ہو گئے جیسے مجدہ کررہے ہیں۔

- آسان کے ستازے جمک گئے جیسے قریب آرہے ہیں۔
  - کسری با دشاہ کے کل کے چودہ کنگرے گر گئے۔
- فارس کے اندر آتش پرستوں کی ایک آگئی جوڈیڑھ ہزارس ل ہے جبل رہی تھی۔ بھی بھی نہیں تھی وہ اچا تک بچھ گئے۔

#### كسرى كاخواب اوراس كى تعبير:

اس دوران کسریٰ نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہیں اور ان کے آگے پکھ گھوڑے ہیں ادر دوعر نی ادنٹ ان گھوڑوں کو دھکیل کر دریا سے پار بھگار ہے ہیں۔ اس نے تعبیر کرنے والے کو بلایا ۔ تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ جھے لگتا ہے کہ عرب میں کوئی ایسی شخصیت ہیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے عرب کے لوگ باتی لوگوں کو جزیرہ عرب سے باہر شکال دیں گے۔

#### چودہ بادشاہتوں کے خاتمے کا اشارہ:

اس نے کہا: میرے کل کے چودہ کنگرے گرے ہیں ،اس نے تعبیر دی: جناب!

آب سے لیکر چودہ بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہیں گی اور اس کے بعد یہ بادشاہت ان کے پاس چلی جائے گی۔ کسر کی مطمئن ہوگیا کہ چودہ بادشاہتیں توختم ہونے میں بڑا وقت گے گا گراس کو پہتنہیں تھا کہ اس کے بعد تھوڑ ہے تھوڑ ہے وہ مرتا رہا۔ اور عثمان غنی رہی ہے نہانے میں وہ چودہ بادشاہ بنتا رہا وہ مرتا رہا۔ اور عثمان غنی رہی ہے نہانے میں وہ چودہ بادشاہ بنتا رہا وہ مرتا رہا۔ اور عثمان غنی رہی ہے نہائوں کوعطافر مادیا۔

#### ستارے جھکنے میں اسرار:

ستارے بھے۔۔۔۔اس میں کیا حکمت تھی؟۔۔۔۔ بنا نا بیٹ تھے دتھا کہ! ● ۔ لوگو! بیروہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ دنیا والو!تم بھی اس کے سامنے سرتشلیم ٹم کرو گے تب فلاح یاؤ گے۔

⊙ .....وقت کے با دشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو! آسان پر جپکنے والے ستار ہے بھی اگر جھک گے ہیں تو تم زمین پر جپکنے والے لوگ ہوتہ ہیں بھی ان کے سامنے گر دنوں کو جھکا نا پڑے گا۔
 جھکا نا پڑے گا۔

ادرایک نکته اس میں بیاتھا کہ یہ پیدا ہونے والی الی ہستی ہے کہ ان کی صحبت میں جوآئے گا ، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا ، جس میں جوآئے گا ، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا ، جس طرح آسان کے ستارے ہیں اس طرح ان کی صحبت میں آئے والے زمین کے ستارے ہیں اس طرح ان کی صحبت میں آئے والے زمین کے ستارے بی مقابلة نے فرمایا:

اَصْحَابِی کَالنَّجُومِ بِایِّهِمُ اَفْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ '' میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں ان میں سے جس کی بھی افتد اکرو گے ہدایت یا جاؤ مے''

ايك صاحب ول كاعاشقانه كلام:

نبی طِنْ آلِیَا کِم ولا دے مبار کہ کے بارے میں کسی صاحب دل بندے نے کیا ہی اچھی بات کہی ،فر مائے ہیں:

فلیل اللہ نے جس کے لیے جن سے دعا کیں کیں ذیح اللہ نے ہونے ذریح جس کی التجا کیں کیں جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا جسے پوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس ضو فشانی سے دو جس کی آرز و بجڑی جواب لن ترانی سے دو جس کی آرز و بجڑی جواب لن ترانی سے

نى عليه الصلوة والسلام كے يتيم پيدا ہونے سے بيانامقصود تھا كدد يكھو! ظاہراً

یہ ستی ہے سہارا ہے ،گرجس کا کوئی اور سہارانہیں ہوتا ،اس کا سہاراالقد ہوتا ہے۔
والدکوابا بھی کہتے ہیں ،عربی میں ابو بھی کہتے ہیں .....و گان ابو هما صالحا
....ابوکو مخفف کر کے اب بھی کہد دیتے ہیں ۔ تو اب ذراغور کیجیے؟ اللہ تعالی نے یتیم
پیدا کر کے یہ پیغام دیا کہ لوگو! جس کا دنیا میں اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے اور
جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے ۔

وہ جس کے ٹام سے داؤد نے نغہ مرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیماں نے گدائی کی دل یکی میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسی پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے وہ دن آیا کہ پورے ہوگئے تورات کے وعدے مہارک ہو کہ ختم المرسلیس تشریف نے آئے مہارک ہو کہ ختم المرسلیس تشریف نے آئے جناب رحمۃ للعالمین تشریف لے آئے جناب رحمۃ للعالمین تشریف لے آئے

ينتم ورِّيتيم بن كيَّة:

الله کی شان دیکھیے کہ آپ مل اللہ آئے کے والد دیو مبار کہ سے تین ماہ پہلے آپ مل اللہ آپ ملے آپ کہتے والد ماجد کی وفات ہوگئی، جس کی وجہ سے آپ بیٹیم پیدا ہوئے ، بلوغ کی عمر کے بیں جس کے والد کی وفات اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہوجائے ، بلوغ کی عمر کے بعد کوئی بیٹیم نہیں رہتا۔ چا ہے ولا وت سے پہلے فوت ہوجا کیں چا ہے بلوغ سے پہلے فوت ہوجا کیں چا ہے بلوغ سے پہلے فوت ہوجا کیں حالے اس وقت فوت ہوجا کیں تاریف لائے اس وقت

والدكاسابيس سے اٹھ چکا تھا۔

ولا دت کے بعد آپ مٹھی آئی ہے دادا آپ مٹھی کے بیت اللہ کی طرف لے کر گئے ۔گر دادا کومعلوم نہیں تھا کہ بیروہ شخصیت ہے جس کی وجہ ہے اللہ کی طرف سے حمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی ۔

> قدم قدم پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

#### جب ساتوال دن آیا تو .....:

جس نے بھی بچے کود یکھا، اس نے اسے بہت پیار کیا اور تعریف کی، چنا نچے جب
ساتویں دن نام رکھنے کا وقت آیا تو عبدالمطلب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی ہر
بندے نے تعریف کی ہے لہٰذا میں اس کا نام ''محمد'' رکھوں گا ۔۔ محمد کا مطلب ہو و
ذات جس کی کا تئات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی گئی ہوں ۔۔ نبی ملی آئی ہے محمد کا
خصاورا حمر بھی تھے۔۔۔۔۔۔احمد کا مطلب ہو وہ ذات جواللہ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اللہ
کی اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی ہوں ۔۔۔۔۔ یہ دونوں نام اس سے پہلے بھی نہیں رکھے
گئے تھے۔سیحان اللہ ! اتنا خوبصورت نام رکھا گیا!

#### بے کو گود میں لینے کے لیے عورتوں کی آمد:

جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس دفت طاکف کے قریب ایک گاؤں میں بنوسعد قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کی دس عور تنس مکہ مکر مہ کی طرف چلیں تا کہ وہ اپنی اپنی گود میں بچائیکر آئیں ، بچے کو پالیں گی اور اس کے والد سے انعام کی ستحق بنیں گی۔ان دس عورتوں میں سے ایک عورت کا نام حلیمہ سعد بیتھا۔ان کے پاس ایک اونٹی تھی اور ایک گدھی تھی ، گدھی کے او پرسامانِ سفرتھا اور اونٹنی سفرتھا اور اونٹنی کے اور پرسامانِ سفرتھا اور اور پرسامانِ سفرتھا کے بات دیں میں سے ایک کو پرسامانِ سفرتھا اور اور پرسامانِ سفرتھا اور اور پرسامانِ سفرتھا کی کی پرسامانِ سفرتھا کی بات دیں میں سے ایک کی پرسامانِ سفرتھا کی بات کی بات دیں سامی کی بات کی بات کی بات کی باتھا کی بات کی بات کی باتھا کی با

طیمہ اوراس کے خاوند تھے۔ حلیمہ کے پاس دود در پینے والا ایک اور بچہ بھی تھا۔ ان کی اونٹنی بہت ہی لاغر اور کمز ورتھی جب دس عورتیں چلیں تو نوعورتیں آ گے نکل گئیں اور حلیمہ پیچھے رہ گئیں۔ دو تین مرتبہ تو ان عورتوں نے رک کر حلیمہ کے آ نے کا انظار کیا بعد میں انہوں نے کہا تمہاری وجہ ہے تو سفر میں بہت دیر ہور ہی ہے۔ ہمارا تو سارا سفر کھوٹا میں انہوں کے ہم تو چلتی ہیں چنا نچے نوعورتیں آ گے چلیں اور حلیمہ سعد یہ سے پہلے مکہ مگرمہ پہنچ گئیں۔

ان بین ہے ہر عورت چاہتی تھی کہ میں امیر باپ کے بینے کواپئی گود میں لوں

تا کہ جھے میری محنت کا زیادہ پھل ملے۔ چنا نچہ سب عورتوں نے امیر لوگوں کے بیٹوں

وگود میں لے لیا عورتیں آئیں اور نہی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے بارے میں

پوچھتیں کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ جب پہتہ چلنا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور سہ پچہ پیتم

ہ تو وہ سوچتیں کہ پھر ہمیں تو پچھتیں ملے گا۔ چنا نچہ وہ واپس چلی جا تیں۔ جب

آنے والی عورت واپس چلی جاتی تو وہ بی بی آمنہ کے دل پر ایک زخم لگا جاتی، بی بی

آمنہ کاغم بوج جاتا، انہیں حضرت عبداللہ کی یاو آجاتی۔ اواس اور ممکن تو پہلے ہی تھیں

اورا داس بندے کوایک لفظ ہی سنتا پڑے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تو ان عورتوں کا آنا اور

نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوچھوڑ کر ویسے ہی چلے جاتا بی بی آمنہ کے دل پر ایک بھاری

ضرب لگاتا۔ وہ سوچتی ہوں گی ، کاش! آج عبداللہ ہوتے وہ اس کے لیے انچھالباس

فرب لگاتا۔ وہ سوچتی ہوں گی ، کاش! آج عبداللہ ہوتے وہ اس کے لیے انچھالباس

بی بی آمنہا ہے غم میں یہ باتیں سوچ رہی تھیں اور ان کو کیا پیتہ تھا کہ بیہ وہ <sup>ہستی</sup> ہے کہ

جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کے جاند کو کھلو تا بناویں گے۔

جن کوسیر کروانے کے لیے اللہ تعالی انہیں عرش پر بلالیں گے۔

#### ⊙ ... جن کواللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی شاہی عطافر مادیں گے۔

**EX** 

#### یرورش کے لیے حلیمہ کے انتخاب میں راز:

جب طیمہ مکہ مرمہ میں آئیں تو انہیں اور تو کوئی بجہ نہ طا۔ پتہ چلا کہ صرف ایک بچہ ہے جو باقی رہ گیا ہے ۔ واہ میر ہے مولا! جس ہے ایک کی عبادت کرنی تھی وہ ایک بی رہ گیا۔ جس نے ایک ہی رہ گیا۔ جس نے ایک قرآن کی طرف بلانا تھا وہ ایک بی رہ گیا۔ جس نے ایک شریعت کی طرف بلانا تھا، وہ ایک اللہ کو مانے والا، ایک بی رہ گیا۔ ۔ اب بی بی طیمہ کے یاس کوئی آپشن بی نہ تھا۔

اس کے دل میں بیہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو سہی کہ یہ بچہ کیسا ہے؟ چنانچہ
روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوق والسلام سوئے ہوئے تضاوراو پرچا دراوڑھائی
گئی تھی۔ بی بی حلیمہ نے جیسے بی چا درا تاری تو بچے نے آئی میں کھول لیں۔اور وہ اس
کو دیکھ کرمسکرایا .....اس کی مسکرا ہٹ میں ایس جاذبیت تھی، ایسی کشش تھی، ایسا
انجذاب تھا کہ بی بی حلیمہ اپنا دل بی دے بیٹے ... چنانچہ وہ اپنے خاوند سے پوچھنے
گئی، اگر چہ میں اس بچے کا انعام زیادہ تو نہیں ملے گا کیوں کہ بیٹیم ہے۔ گراس بچے
گی، اگر چہ میں اس بچے کا انعام زیادہ تو نہیں ملے گا کیوں کہ بیٹیم ہے۔ گراس بچے
کی مسکرا ہٹیں میرے دل کو تو تسلی دے دیا کریں گی۔ ان کے خاوند نے ان کو بیمشورہ
دیا: ہاں بے شک تم اس بچے کو لے لو پھر ہی کہا:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً

'' موسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت عطافر مائے'' ان یہاں علمانے ایک نکتہ لکھا۔ دس عورتوں میں سے نوآ ئیں ان کی نظر اسباب پڑھی ، ان کی نظر لوگوں پڑھی۔ کہ ان کے والدین ہمیں انعام دیں گے۔ایک حلیمہ ہی ایسی ہی تھیں جس کے خاوند کی نظر اللہ کہ بھیجی ہوئی برکت پڑھی ، کیونکہ اس نے کہا: عَسَمَی اللَّٰہُ اَنْ یَنْجُعَلَ لَنَا فِیْہِ بَرَ کَنْہُ

#### '' ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جارے لیے اس میں برکت عطافر مائے''

انہوں نے لکھاہے کہ اللہ تعالی نے حلیمہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ

(۱) ایک تو وہ حکم والی تھیں ان کی طبیعت میں حکم تھا۔ کئی دفعہ ماں کی طبیعت میں حکم خمیں ہوتا تو وہ بیچے کی ذراس بات پر غصے میں آ کر تھیٹر لگا دیتی ہے۔ وہ بیچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتی ہے اور بیتو اللہ کے محبوب مٹھٹیڈ نم کی پرورش ہونی تھی ۔ لہٰذااللہ رب العزت نے الیں عورت کو پہند کیا جس کا ظرف بڑا تھا ، جس کا حوصلہ بڑا تھا۔ جلدی غصے میں نہیں آتی تھیں ، وہ حکم والی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام ہی حلیمہ پڑتھا۔ تھا۔

(۲) اور دوسری بات بیر که اس کی نظر مخلوق پرنہیں تھی بلکہ اس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پڑتھی۔

''لوگو!اس میں ہمارے لیے ایک بڑاسبق ہے۔ جو مخلوق کی جیب پر نظرر کھتا ہے وہ عام بچوں کو لے کر گھرد آتا ہے اور جواللّہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھتا ہے وہ حسن بے مثال کو لے کراپنے گھر واپس آتا ہے۔

#### رب نے بنایا جب اس کوخود آپ کہا: سبحان الله!

علیم سعد یہ نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگالیا۔ علیمہ اتی خوش ہوئی کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچے بھی نہیں و بکھا۔ وہ بار باراس کی تعریف کرنے گئیں کہ میں نے تو اتنا خوبصورت بچے بھی نہیں و بکھا۔ لی بی آ منہ نے جواب دیا: علیمہ! تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے کیا بچے دیکھے ہوں گے، میں مدینہ میں بھی رہی اور مکہ میں بھی رہی میں شہروں کی رہنے والی ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچے بھی نہیں دیکھا۔عبدالمطلب باس کھڑے تھے وہ کہنے لگے: تم شہروں کی بات کرتی ہو میں ملکوں میں ہو کے آیا ہوں۔ بلادِشام کاسفر کرکے آیا ہوں میں نے ملکوں میں ایسا بچے نہیں دیکھا۔

علیمہ کہتی ہیں کہ میں سے گاؤں چیں ایسا بچہبیں ویکھا۔ بی بی آ منہ فرماتی ہیں کہ میں نے شہروں میں ایسا بچہبیں ویکھا۔عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں سے ملکوں میں ایسا بچہ نہ ویکھا۔ اور اگر میں چشم تخیل سے ویکھوں کہ اگر جرائیل امین عیسہ پاس ہوتے تو جواب میں کہتے ، علیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہبیں ویکھا بی بی آ منہ! تم نے شہروں میں نہ ویکھا ، عبدالمطلب تم نے ملکوں میں نہ ویکھا ، اور میں نے بوری کا نئات میں کہیں کوئی ایسا چرہ نہیں ویکھا ۔

اے چہرہ زیبائے تو رسک بتانِ آزری ہر چند آفاق ہا بسیار خوباں دیدہ ام

اگر جبرائیل علیہ السلام ہے کہتے ، تو میر اتصور بھی یوں کہتا ہے : حلیمہ تو نے کہا میں نے گاؤں میں نہ دیکھا ، بی بی آ منہ نے فرمایا میں نے شہروں میں نہ دیکھا ، عبالمطلب نے فرمایا : میں نے دیکھا اور جبرائیل میس نے فرمایا : میں نے پوری کا نئات میں نہ دیکھا تو اللہ رب العزت اس دفت یوں فرمات ہیں میں خود مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں ، میں نے پوری مخلوق میں کوئی ایسا چبرانہیں دیکھا۔ والیل سیا ہی زلفوں کی چبرہ والفی اس کا مارے جہال کے پیارا ہے آپ محت ہے خدااس کا سارے جہال کے پیارا ہے آپ محت ہے خدااس کا رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سجان اللہ

نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پناچہرہ آسان کی طرف اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب!

قَدُّ نَوَایْ تَقَلَّبَ وَجُهَكَ فِی السَّمَاءِ آپآسان کی طرف دیکھتے تنے اور ہم آپ کے محبوب چبرے کی طرف ویکھتے

\_*ä* 

#### مال کی دعاؤں کے ثمرات:

جب بچہ مال سے رخصت ہونے لگت ہے تو وہ اسے دع کمیں ویت ہے، ہول کے دل سے دل پر بیچے کی جدائی کی خاص کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ لی آئ آئ آئ کے دل سے دع کمیں نگلیں ۔ بیہ ہول کی دعا کمیں بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ آسئے! تاریخ پر نظر ڈاسیے بہتے بھی ایس ہوا کہ ماؤل نے اپنے بچول کو دع وک سے رخصت کیا سیجہ کیا نکلہ؟ ذراقر آن سے یو چھیے!

نی کی ہاجرہ کوسیدنا ابراہیم سنھ نے فرمایا کہ بچے کو تیار کر دو ،کسی بڑے سے ملنا ہے۔ لی بی ہاجرہ بچے کو نہلاتی ہیں کپڑے پہناتی ہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ ان کو روانہ کرتی ہیں، مال دعاؤں سے روانہ کر رہی ہے۔ جب بچہ چلاتو اسلعیل تھا۔ اور جب لوٹ کرواپس آیا تو ذبیح اللہ بن چکاتھا یہ مال کی دعا کمیں ہوتی ہیں۔

اللہ سیدنا موکٰ مند کی والدہ اپنے بیچے کو ایک چھوٹے سے بکے میں ڈال کر پانی میں بہا دیتی ہیں ۔ ماں کے دل پر کیا گزرر ہی ہو گی؟ مال کتنی دعا کیں دے رہی ہو گی! لیمن مال نہیں جانتی میہ میرا بیٹا آج مجھ سے رخصت ہور ہا ہے تو میہ موکٰ ہے اور جب لوٹ کرآئے گا تو اللہ وہ مقام دے گا کہ میں کیا ہوگا۔

☆ عبدالمطیب جب اپنی السلمی کے پاس رہتے تھے تو اس وقت ان کا نام شیبہ تھی، جب ان کے چپالینے گئے توسلمی نے روکراور دی کیں دے کرا پنے بیٹے کورخصت کیا۔ اللہ کی شن دیکھیں کہ جب بیٹا مال کے پاس سے چلا تو شیبہ تھا اور جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اللہ نے دہ مقدم دیا کہ بیدوالی بیت اللہ بن گیا۔

اب ذراغور سیجیے کہ ایک بچہ مال کے پاس سے چلتا ہے تو اسمعیل ہوتا ہے اور واپس آتا ہے تو ذہیج اللہ بن چکا ہوتا ہے۔ ایک بچہ مال کی د عاوُں سے چلتا ہے تو موک ہوتا ہے ، واپس آتا ہے تو کلیم اللہ کا رتبال چکا ہوتا ہے۔ کیک بچہ چلتا ہے تو شیبہ نام (1) AND SEE SEE SEE SEE OF THE PROPERTY OF THE

ہوتا ہے اور جب مکہ پہنچتا ہے تو والی بیت اللہ بن جاتا ہے۔ آج لی لی آ مندا ہے بچے کو دعاؤں سے رخصت کر رہی ہے۔ نہیں جانتی تھیں کہ آج یہ بیٹا محمد ہے، جب لوٹ کے آئے گاتو اللہ وہ مقام دیں گے کہ محمد رسول اللہ بن جائے گا۔

عزیز طلبا! مال کی دعاؤں ہے اپنے آپ کومحروم نہ کیا کرو۔ پچھنو جوان ضد
کرتے ہیں۔ بے جا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مال کا دل دکھاتے ہیں ،
متیجہ بیڈ نکاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام سے محروم ہوجاتے ہیں۔
مال کی دعا کیں لے کرچلو پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت کی کیار حمتیں ملتی ہیں۔ کیا برکتیں
ماتی ہیں۔

نى اكرم مل المقالم كامقام صدارت:

بہر حال بی بی آ منہ نے آپ فرز ندار جمند کو رخصت کیا اور حلیمہ ان کو لے کر واپس ہونے لگیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب او پٹنی پر سوار ہونے لگے تو حلیمہ کے خاوند نے ان کو پہلے بٹھا دیا اور بعد بیس پھر آ گے خود سوار ہوا کہ بیس او پٹنی کو چلاؤں جب وہ خود سوار ہوا کہ بیس او پٹنی کو چلاؤں جب وہ خود سوار ہوا تو انٹنی نہ چلی۔ جبران ہوکر نیچا تر اجسے بی وہ نیچا تر ااو پٹنی چلے کے لئے تیار ہوگئی۔ پھر آ گے بیٹھا آو او پٹنی پھر نہیں چلی تھی اسے ہجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس نے کہا کہ حلیمہ! تم آ گے بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حلیمہ اس بیارے بیچ کو سینے ہے لگا کر آ گے بیٹھ گئی اور اس کا خاوند پیچھے بیٹھا۔ سواری اس وقت جانے کے لئے تیار ہوگئی۔ سواری اس وقت جانے کے لئے تیار ہوگئی۔ سواری نے سمجھا دیا:

''اے حلیمہ کے خاوند! میہ وہ مقد س ہتی ہے کہ اگرتم اسے اپنی پشت کی طرف بیٹھاؤ گئے تو میں بھی تمہیں لے کرنہیں جاؤں گی ،میرے قدم پہ چلنا حرام ہے۔
اگر چلا نا چاہتے ہوتو یہ کا گنات کا صدر نشیں ہے اس کو آ گے صدر مقام پر ہٹھاؤ''
چنا نچہ اونٹی نے بین شروس کر دیا ، اللہ کی شین کہ اونٹنی ایسی تیز رفتاری کے چنا نچہ اونٹنی ایسی تیز رفتاری کے

الارت المحافظ (36) 38 38 (36) والارت المحافظ (36) 38 38 (36)

ماتھ بھاگی کہ حلیمہ ان عورتوں ہے جامیس جو بہت پہلے ہے اپنا سفر شروع کر پھی تھیں۔انہوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی سواری تو قدم آگے بڑھار ہی ہے۔جیران ہو کر پوچھتی ہیں: حلیمہ!تم نے سواری بدل لی ہے؟ علیمہ نے جواب دیا۔ ''میں نے سواری تونہیں بدلی''البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے۔''

## دن بدل گئے:

علیم فرماتی ہیں کہ میں نے اپ سینے میں دودھ محسوں کیا، جبکہ کھانے پینے کی
کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ مجھے محسوں ہونے لگا کہ میر سے فاوند نے جو کہا تھا عسی
اللہ ان یجعل لنا فیہ ہو گئے ۔ مجھے وہ ہر کت نظر آنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم
گھر پہنچ تو دیکھا کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ گھر میں جتنے برتن تھے وہ
سب انہوں نے دودھ سے بھر لیے۔ حلیم سعدیہ نے یہ کہا کہ اس بچے کی وجہ سے آج
ہمارے دن بدل گئے، آج ہمارے گھر کے اندر بر کمیں آگئیں، شاہی محل میں کیوں نہ
یالا؟

طالب علم کے ذہن میں ایک تکتہ پیدا ہوتا ہے کہ اللّٰہ رب العزت نے اپنے مجعض انبیائے کرام کوشا ہی مُلات میں یا لا ذراغور کیجیے!

کی منظرت موی علیهالسلام فرعون کے کل میں پلے جب فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی:

﴿ لَا تَقْتُلُوٰهُ عَسلي أَنُ يَنْفَعَنَا أَوُنَتَّخِذَةً وَلَدًا ﴾

چنانچه حضرت موی میشهٔ شابی محل میں بل رہے ہیں۔

﴿ عَسلَى أَنْ يَنْفَعَنَا إِوْنَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾

چنانچیوه بھی محل میں ہیلے .... تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیائے کرام کومحلات

میں پالالیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صلیمہ کے غربت کدے میں پالا۔اس کی وجہ کیا تھی؟

اس میں حکمت یہ کی کہ اگر کی آسائیں ہوتی تو بی ہیدالصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو برکتیں آتیں لوگوں کو سیجھنے میں مشکل ہو جاتی ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ منظیۃ کو غربت کدے میں بھیجا ۔۔۔۔۔ بکریوں کے تفنوں میں دودھ نہیں ۔۔۔۔ ہاں کی جیماتی میں دودھ نہیں ۔۔۔۔ ہاں کی جیماتی میں دودھ نہیں ۔۔۔۔ ہاں کی جیماتی میں دودھ نہیں ۔۔۔۔ ہیں کاریا کہ میکھوا جو کاھ بھی نہیں رکھتے تھے، آوری سے حالات بدلے تو دنیا نے شاہم کرلیا کہ دیکھوا جو کاھ بھی نہیں رکھتے تھے، آن اللہ نے ان کولا کھوالا بتادیا ۔۔۔۔ ہیں کی وجہ سے ہیں؟ ۔۔۔۔ یہاس نے کی وجہ سے ہیں۔ جتی کے حادث کے خاوند نے ان سے کہا: حلیمہ!

لَقَدُ اَخَدُٰتِ مُبَارَكَةً ''یقیناتو کوئی مبارک بچہ لے کر آئی ہے''

نبی ء رحمت منظی آن کے حلیمہ سعد رہائے گربت کدے میں تشریف آوری کی وجہ سے اتن بر کتیں ظاہر ہوئیں کہ قریب کی عورتیں آئی اور کہتیں حلیمہ! تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ وہ کہتی فلال پہاڑی پر تو وہ عورتیں بھی اپنی بکریاں وہاں جیجتیں لیکن ان کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دووجہ بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دووجہ اتنا دودجہ پیدا نہ ہوتا جو حلیمہ کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دووجہ اتنا نے دوجہ باتنا دودجہ بیدا نہ ہوتا جو حلیمہ کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دووجہ اتنا نے دوجہ بیدا نہ ہوتا جو حلیمہ کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دود

دوسرے لیتان سے دود صنہ ینے کی وجہ:

حلیمہ نے ایک عجیب بات دیکھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوا ہے وا کیں بہتان سے دودھ پلاتی تھیں ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ عیں دوسری طرف سے بھی دودھ پلاؤں تھیں ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ عیں دوسری طرف سے بھی دودھ پلاؤں تھر بچہددودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ حلیمہ نے اس چیز کونوٹ کیا کہ یہ بچہ ایک بہتان سے دودھ بیتا ہے ۔۔۔۔۔اس میں کیا حکمت تھی؟ ۔۔۔۔۔حکمت یہ تھی کہ اگر بالفرض آپ

مرہ بنی ہوائی دنیا کہ جا کہ دورہ پی لیتے تو بعد میں آنے والی دنیا کہتی کہ خودتو بھین میں بھائی کے حق کا دورہ پیتے رہے اور آج دنیا کوعدل وانصاف کا درس دینے کے لیے کھڑے ہوگئے ہیں۔ اس سے بیتہ جلا کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبوت کا فطری مزاج لیکر دنیا میں آتے ہیں ۔ بی بین میں ہی التدرب العزت نے آپ مرہ بڑائی کے وہ فطرت سلیمہ دے دی تھی کہا ہے جو گی کے حق کی طرف منہ ہی نہیں کیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔اللہ المبرکیرا!!

# حسن و جمال میں کشش اور جاذبیت:

حلیمہ کی بینی کا نام شیما تھا۔ ایک دن ایک جیب بات ہوئی۔ حلیمہ نے بیٹی سے کہا: شیما! دیر ہورہی ہے ہر یوں کو چرانے کے لیے لے کر جاؤ۔ شیما کہنے گی: ای ! ہر یاں زیادہ ہیں میں اکیلی ہوں۔ میں ان کے پیچے بھاگ بھاگ کرتھک جاتی ہوں۔ جھے سنجائی نہیں جاتی ، کسی اور کو میر ہے ساتھ سیج وتب میں جاؤں گی۔ حلیمہ نے کہا: بیٹی! گھر میں تو کوئی اور ہے نہیں ، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں۔ الہٰڈااب تیرے ساتھ اور تو کوئی نہیں جاسکتا ، تہمیں اکیلے ہی لے کر جانا پڑے کہا۔ شیما کہنے گئی: اماں! میرے بھائی محمد میں تو کوئی نہیں جاسکتا ، تہمیں اکیلے ہی لے کر جانا پڑے کہا: بیٹی! تم میر یوں کوسنجالوگی ، وہ تو گود میں رہنے والا ہے۔ اس کہا: بیٹی! تم میر یوں کوسنجالوگی ، وہ تو گود میں رہنے والا ہے۔ اس نے کہاا می! اگر آپ جھے اکیلا جیجیں گی تو میر یاں جھے سے نہیں سنجلیں گی اور اگر بھائی کوساتھ بھے ویں گی تو میں کر یوں کو بھی سنجال لوں گی اور بھائی کو بھی سنجال لوں گی ۔ حلیمہ یہ جواب من کر جیران ہوگئی۔ یو چھا: بیٹی! کھل کر بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ گی۔ حلیمہ یہ جواب می کر جیران ہوگئی۔ یو چھا: بیٹی! کھل کر بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ اب شیمانے بتایا:

امال میں ایک دومرتبہ بھائی کو لے کرگئی۔ایک تو میں نے دیکھا کہ پورا دن بادل نے مجھ پرسایہ کیے رکھا، مجھے دھوپ میں جانا ہی نہیں پڑا اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جو مسافر قریب سے گزرتے ہتے ان میں سے کی راہب بھی ہوتے ہتے۔ وہ اس بچے کو د کچے کو بیار کرتے ہتے، پھر بچھ سے یو چھتے ہتے کہ یہ کون ہے۔ وہ اس بچے کو د کچے کہ جب میں بھائی کو لے کرگئ تو میں نے یہ دیکھ کہ میری بکر یول نے جلدی سے گھاس چرلیا۔ پھر جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں آکر میری بکر یول نے جلدی سے گھاس چرلیا۔ پھر جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں آکر میرک بمیرے گردگیرا ڈال کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی اپنے بھائی کا چیرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی اس کے بھائی کا چیرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی اس کے چرہ ان اللہ کے بھائی کا چیرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی اس کا چیرہ دیکھتی رہیں ۔۔۔۔۔ اللہ اکبرا

الله رب العزت نے اپنے حبیب ملائیلیم کو کیا حسن و جمال عطافر مایا تھا!!! وَ ٱخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَفَطُ عَیْنِیْ

ا \_ محبوب! آپ سے بہترخوب صورت چرہ بھی کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ وَ اَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ

اور آپ سے زیادہ حسن وجمال والا بھی کسی عورت نے کوئی بچہ جنانہیں ہے خُلِفْتَ مُبَرَّءً مِّن کُلِّ عَیْبٍ

آپاس طرح عيول سے پاك اس دنيا بين بيدا ہوئے كَانَّكَ قَدْ خُلِفْتَ كَمَا تَشَاءُ

جبیها که الله نے آپ کو آپ کی مرضی کاحسن و جمال دے کر پیدا فر مادیا ہو۔ الله کے محبوب مشتر کی آئی ہے حسن و جمال میں وہ کشش اور جاذبیت تھی کہ جو بھی د کچھا تھاا ہے دل کا سودا کر لیا کرتا تھا۔

# شیما کی محبت بھری لوری:

آپ طرا تیکنانی میمن شیما آپ کو گودیس لے کرلوری وی تی تھی ... ، ہمارے ہاں بھی عور تیں لوریاں ویتی ہیں۔ وہ اپنی اپنی زبان میں دیتی ہیں۔ ہماری والدہ جب

تى بىچ كوگودىي لىتى تو يول كېتى تى .

حَسْمِي رَبِّي جَلَّ الله مَا فِي قَلْمِي غَيْرُ اللهِ

یہ پڑھ کر بیچے کولوری دیتی تھی۔ہمارے ہی گھر میں بعض عور تیں بچوں کو گود میں لے کے اپنی زیان میں یوں لوری دیتی تھیں:

لینی جب عورتمیں بچے کو گوہ میں لیتی ہیں تو دعائیہ کلمات کہدرہی ہوتی ہیں ،اک میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے ... شیما بھی اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھتی تو وہ بھی لوری دیتی تھیں ۔ بعض سیرت نگاروں نے لوری کے وہ الفاظ اپنی کتابوں میں برکت کے لیے کھے ہیں۔ اس لوری میں ایک فقرہ یہ بھی تھا: رَبِّنَا اَبْق لَنَا مُحَمَّدًا

''اے جارے پروردگار! ہارےاس بھائی محدکو ہمیشہ سلامت رکھنا''

# بی بی آ منہ کے پاس والیسی:

تین یا چارسال کی عمر میں صلیمہ سعد سے نے میٹسوں کیا کداب بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ ایسانہ ہو کہاس کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ پیش آجائے۔ لہٰذا بہتر سے کہ میں اسے اس کی والدہ کے سپر دکر کے آؤں۔ چنانچے انہوں نے آکر بی بی آمنہ کوان کالختِ جگر سپر د کردیا۔ ظبي أمر المالية المالية

# بے سہارا ہونے میں حکمت:

اللہ کی شان دیکھیے کہ ولا دت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد فوت ہوگئے۔ پھر جب چھسال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہوگئیں۔ اس کے بعد اپنے داوا عبد المطلب کی کفالت میں آگئے، پچھ عرصہ بعد دادا بھی فوت ہوگئے۔ پھر اپنے بچپا کی کفالت میں آگئے ، پچھ عرصہ بعد دادا بھی فوت ہوگئے۔ پھر اپنے بچپا کی کفالت میں آگئے اور اپنی جوانی کے پچھ عرصہ بعد جب دعوائے نبوت فر مایا تو بچپا بھی فوت ہوگئے۔

ایسا کیوں ہوا؟ .... سہارے ہٹتے گئے گئے گئے گئے ۔.. اس میں حکمت بیتی کہ اگراس طرح کی کے ساتے میں پرورش پاتے تو دنیا کہتی کہ سہاروں میں پلنے والے ،سہاروں میں ذندگی گزار نے والے آج سہاروں کی نئی کر کے اللہ کو سہارا بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مٹھ آئے آئے کے ساتھ شروع ہی ہے یہ معالمہ کردیا ... باپ سے بھی بے سہارا ... ماں سے بھی بے سہارا ... وا دا سے بھی بے سہارا ... وا دا سے بھی ہے سہارا ... ہی وردگار ہوتا ہے۔ اور جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے وردگار ہوتا ہے۔ اور جس کا سہارا اللہ بن جاتا ہے کھراللہ رب العزت دنیا ہیں اس کے قدموں کو جماویا کرتا ہے۔

آيت 'ألَّمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالْوَىٰ 'كَمِعارف: الله تعالى ارشادفر ماتة بين:

الله يَجدُكَ يَتِيمًا فَانُواى "كياجم نے آپ كويتم نه بايا كہم نے آپ كوشكانه ديا؟ ميلفظ تو تھوڑے سے بيل ليكن ان ميل حقيقت بہت يوى ہے۔حقيقت كيا ہے؟

وەبيەكە

🖈 آپیتم تھے،ہم نے ٹھکانہ دیا۔

🖈 آپ بےسہاراتھ، ہم نے آپ کوسہارا دیا۔

🕁 آپ غربت کدے میں پیدا ہوئے ،ہم نے آپ کو فاقع مکہ بنا دیا۔

🖈 جب آپ پيدا ہوئے تھاں وقت گھر میں چراغ جلانے کے ليے تيل

**EX** 

بھی نہ تھ اور ہم نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ آپ کی برکت کی وجہ ہے پوری دنیا میں مدایت کا نور پھیل گیا۔

اُواى كَالْفَظَى مطلب ہے تھ كاند دینا۔ چنانچا اللہ تعالی صحابہ کرام کوفر ماتے ہیں: وَاذْكُرُوْ الذِّ أَنْتُمْ قَلِیْلُ ''اور یاد کرواس وقت کو جب تم تھوڑے ہے' مُسْتَضَعَفُوْنَ فِنَی الْاَرْضِ ''زمین پر ہڑے کرور تھے'' تَخَافُوْنَ '' تَمَ دُرتے تھے'' اَنْ یَنْتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ '' کہلوگ تمہیں کہیں ایک ندلیں'' فَاوٰکم ''اس اللہ نے تہمیں ٹھ کاند دیا''

یہاں ٹھکانے سے مرادیہ ہے کہ صحابہ کو مکہ سے مدینہ بلایا اور مدینہ میں لا کران کے قدموں کو جمادیا ، اللہ تعالی فرماتے ہیں … آگٹم یہ جد ڈکئے یکٹیٹ مگا فالوی (کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکا نہ دیا؟) … سیعنی ہم نے آپ کے قدم جما دیے۔ ہم نے آپ کو دنیا و آخرت کی مرخر دئی عطافر مادی۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ … کیساذ کر بلند ہوا؟ … بہجان اللہ!

وہ بیں بے شک بشرائیکن تشہد میں آ ذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے

اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ اے دنیا کے غریج ! دنیا کے بے سہار الوگو! دنیا کے محروم لوگو! دنیا کے محروم لوگو! دنیا میں اپنے آپ کو میٹیم کہلانے والے لوگو! تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ،میرے مجبوب مٹائی آپائم کی زندگی کو دیکھو! اگرتم ان کے نقش

قدم پرچلو گے تو میں پرور د گارتمہار ہے سر پراپی رحمت کا تاج ر کھ دوں گا۔

# اسلام میں یتیم کا مقام:

آپ مرآبی آلے کو تیموں کے ساتھ بری محبت تھی، صدیت پاک میں آیا ہے۔ عید کا دن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے کے لیے اپنے گھر ہے چل پڑے۔ گی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے نہا دھو کے اقتھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں سرمہ بھی ڈالا ہوا تھا، تیل بھی لگا ہوا تھا۔ ان ہے ذرا آگایک بچہ اکیلا میٹا تھا، وہ بڑا غم زدہ ساتھا۔ اس کے چبر ہے پرادای تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ بچہ اکیلا میٹا تھا، وہ بڑا غم زدہ ساتھا۔ اس کے چبر ہے پرادای تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ السلام نے بچے کو و یکھا تو آپ رک گئے۔ پوچھا: بچے! کیا ہوا؟ استے غم زدہ کیوں بیٹھے ہو؟ بی جی نے جواب دیا: اے اللہ کے پیار ہے صبیب شرابی ہیں بیٹی مدینہ ہوں، میر ہے والدہ مجھے نہلا کر ہوتی ہور ہے ہیں اور میں جو میر ہے لیے آج کپڑے لائے ، اور میری والدہ مجھے نہلا کر وہ کیڑے وہ کو الدہ مجھے نہلا کر وہ کی در مہری والدہ مجھے نہلا کر وہ کی در مہر ہوں۔

آپ مل آباز بن جائے۔ بو چھا، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا اگر میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ ... بیچ کی آنکھوں میں چیک آگئی، وہ خوش ہوگیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیچ کو پکڑا اور اسے لے کرا پنے گھر تشریف لائے ۔ فرمایا: جمیرا! اس بیچ کو نبلاؤ۔ وہ بچہ حضرت حسن رہا کے مرکا تھا، چنانچہ جنتی دریمیں سیدہ عائشہ صدیقہ ہی نے اس کونبلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتن دریمیں حضرت حسن رہا ہے کہ کر ہے منگوا لیے۔ جب بیچ نے نبالیا تو اسے وصلے ہوئے کیٹر سے بہنا ہے ، سر پرتیل لگایا، پھراس کی کنگھی کی ،خوشبولگائی اور آنکھوں میں سرمہ کیٹر سے بہنا ہے ، سر پرتیل لگایا، پھراس کی کنگھی کی ،خوشبولگائی اور آنکھوں میں سرمہ لگایا، اس سے وہ بی خوش ہوگیا۔

اب وہ خوشی خوش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔

اللہ کے نی منگفینے زمین پر بیٹھ گئے اور بچے کواشارہ کیا کہ تو اپ آپ کو یتیم کہت ہے۔
آج تو میر سے ساتھ بیدل چل کرنہیں جائے گا بلکہ میر سے کند سے پرسوار ہو کر جائے گا۔ چنا نچہ اللہ کے مجبوب سٹھ نیٹے اس بچے کو کند سے پرسوار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ ک نی منٹونی اسے لے کر باہر گلی میں تشریف لائے تو جو بچے کھیل رہے بتھے وہ جیران ہوئے کہ یہ بچہ تو چل کے جارہا تھا اور اب اللہ کے حبیب منٹونی کے کندھوں پر بیٹھ کر آرہا ہے۔ جب وہ بچہ ان کے قریب ہوا تو اس نے خوشی سے بتایا کہ مجھے نی علیہ آرہا ہے۔ جب وہ بچہ ان کے قریب ہوا تو اس نے خوشی سے بتایا کہ مجھے نی علیہ الصلو ق والسلام نے اپنا بیٹا بنالیا ہے اور عاکشہ کے میری ماں بن گئیں۔ اس بچ کی بات س کران کھیلنے والے بچول میں سے ایک نے ٹھنڈی سائس کی اور یوں کہنے لگا۔
بات س کران کھیلنے والے بچول میں سے ایک نے ٹھنڈی سائس کی اور یوں کہنے لگا۔

نی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کولیکراس جگہ پرتشریف لاتے ہیں۔ جہاں عید
کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر بیٹھے، وہ بچہ بیٹھنے لگا۔
اللّٰہ کے صبیب مرقبی آئی نے فر مایا: نہیں ، تو آج نیج نہیں بیٹھے گا بلکہ میر ہے ساتھ اس ممبر کے اوپر بیٹھے گا۔ چنا نچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کوا پنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور پھراس بچے کے سریر ہاتھ رکھ کر فر ماتے ہیں۔

''لوگو! جویتیم کے سر پرشفقت کا ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے بینچ جتنے بال ہوں گےاللّٰدا تی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیگا۔''

آج بتیموں کاحق مارا جاتا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور ان کو دنیا میں جینے کاحق ہی نہیں جینے کاحق ہوا تا ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ الصلوق والسلام کا وہ خلق عطا فرماد ہے۔ ہمیں بھی بتیموں کاسر پرست اور دالی بناد ہے۔ (آمین)

شيما كىعزت افزائى كاواقعه:

فتح كمه ہونے كے پچھ ہى عرصہ كے بعد نبى عليه الصلوة والسلام حنين كى طرف

جاتے ہیں اور وہاں پرغز وہ حنین چیش آتا ہے۔ کمی تفصیل ہے البتہ اپنی بات کو مختر کرنے کے لیے اتناعرض کرتا ہوں کہ غز وہ حنین جیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھ ہزار قیدی کے لیے اتناعرض کرتا ہوں کہ غز وہ حنین جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدی کے لیے اور بارہ ہزار بکریاں ملیں جب استے قیدی آئے تو نبی علیہ الصلواللم نے ارادہ فرمایا کہ ان کو صحابہ جی تقسیم کردیا جائے۔

استے میں ایک صابی نے آکر کہا: اے اللہ کے نبی ملا ایک عورت آئی ہے،
وہ ذرا کی عمر کی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی علیہ الصلو قوالسلام کی بہن
ہوں، جھے ان سے ملاؤ۔ نبی علیہ الصلوق والسلام حیران ہوئے کہ عبداللہ اور آمنہ کا
میں ایک ہی بیٹا ہوں، ان کا تو کوئی اور بچہ تھا ہی نہیں۔ یہ کیے کہتی ہے کہ میں بہن
ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا: جی وہ کہتی ہے، جھے اپنے نبی علیہ الصلوق والسلام کے پاس
ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا: جی وہ کہتی ہے، جھے اپنے نبی علیہ الصلوق والسلام کے پاس
ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا: جی وہ کہتی ہے، جھے اپنے نبی علیہ الصلوق والسلام کے قرمایا: اچھا اسے میرے پاس نے آؤروہ
خاتون آتی ہے اور کہتی ہے جس تمہاری بہن ہوں۔ پوچھا: کیے؟ کہتے گئی: میرانام شیما
خاتون آتی ہے اور کہتی ہے جس تمہاری بہن ہوں۔ پوچھا: کیے؟ کہتے گئی: میرانام شیما
ہوں میں علیم کی بیٹی ہوں، جس آپ کو گود جس لیتی تھی اور آپ کولور یاں ویتی تھی۔
رَبُنَا آبْنِی لَنَا مُعَمِّدًا است میرے دب نے میری وعاقبول کی اور میرے رب نے میرے اس آگئی ہوں۔
مجھے بیہ معظود کھا دیا ہے میرے بھائی! جس قیدی بن کرآپ کے پاس آگئی ہوں۔
مجھے بیہ معظود کھا کہ اللہ آپ کو یہ میرے بھائی! جس قیدی بن کرآپ کے پاس آگئی ہوں۔

جب نی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیسنا تو اللہ کے محبوب ﷺ نے اپنی چا در بچھا در کے اور بیٹھ جاؤ۔ ونیا نے دی اور فر مایا شیما! تم میری بہن ہوآ وً! نبوت کی اس چا در کے اور بیٹھ جاؤ۔ ونیا نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب ملٹہ آئی ہے آئی بہن کی کیا عزت افزائی کی! پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیار شادفر مایا: شیما! اگرتم میرے پاس رہنا چا ہوتو میں تمہارا گفیل بنوں گا اور اگر واپس رشتہ دارون میں جانا چا ہوتو تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا: میں واپس جائی ہوئی ہی دیں اور کجھ

الاستانير الله المنظام المنظام

نلام بھی دیے۔ پھر دوصحابہ کرام کوفر مایا: جاؤ میری بہن کواپنے گھر پہنچا کرآؤ۔
شیما جانے کے لیے کھڑی تو ہوگئی گرچلتی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فر مایا: شیما! آپ جانہیں رہیں؟ بہن کہنے گئی، آپ نے جھے تو آزاد کر دیالیکن یہ چھ
بڑار بندے بھی ہیں اگر ہیں اکیلی چلی گئی تولوگ کہیں گے کہ خودوا پس آگئ اور باقیوں
کا خیال ندر کھا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہن کی اس بات کو قبول کر کے صحابہ کے
مشورے سے سب قید یوں کوآزاوفر مادیا .....اللہ اکبر ....

آلَمْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاوَىٰ

اور میرے محبوب مٹھی آئی ایم نے آپ کو بیٹیم پایا اور پھر آپ کے قدم جماویے، ہم نے آپ کو فاتح مکہ بنا دیا۔ اور ہم نے ہزار دں لوگوں کو آپ کے قدموں میں غلام بنا دیا۔ اس کو کہنے والے نے کہا:

اے رسول اجن، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں ، تجھ سا کوئی نہیں
ہے عقیدہ یہ اپنا بھدق ویقیں ، تجھ سا کوئی نہیں ، تجھ سا کوئی نہیں
تیراسکہ رواں کل جہاں میں ہوا ، اس زمیں میں ہوا ، آساں میں ہوا
کیاعرب ، کیا عجم ، سب ہیں زیر نگیں ، تجھ سا کوئی نہیں ، تجھ سا کوئی نہیں
اللہ رب العزت ہمیں اس بیار بے حبیب ما فی آبائی کی مبارک سنت پر ممل کرنے
کی تو نیق عطاقر مائے۔

دوستو!ایسے بن جاؤ کہ جب موت کا وقت آئے اور فرنشتے آ کر ہمارے دلول کو شولیں تو علم شولیں تو وہ اسے عشق نبی ملی ایکی سے بھرا ہوا یا کیں۔ ہمارے و ماغ کو شؤلیں تو علم نبوی مراہوا یا کیں۔ ہمارے و ماغ کو شؤلیں تو علم نبوی مراہوا یا کیں۔ ہمارے اعضاء کو شؤلیں تو سنت نبوی مراہوا یا کیں۔ ہمارے اعضاء کو شؤلیں تو سنت نبوی مراہو یا کیں۔ یا کیں۔ یا کیں۔ یا کی سے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوجا کیں۔ و النجور کہ تحوانا آن الْمَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن



﴿ لَهُمْ قُلُونَ بِهَا ﴾



بیان: پیرِ طریقت حضرت مولا نا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجدی دامت برکاتبم



# عقل کا نور

الُحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ لَهُمُ قُلُوبٌ يَّعُقِلُونَ بِهَا آوُ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا فَاتَهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ٥﴾ (الحَجَامِ) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

عقلِ سليم ....ايك نعمتِ غيرمترقبه:

الله رب العزت نے انسان کوان گنت نعمتوں ہے نواز اہے۔ہم اگر ان نعمتوں کوشار کرنا چاہیں تو شار بھی نہیں کر سکتے۔اللہ نتعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُو ۚ هَا ﴾ (ابراہیم:۳۳) ''اوراگرتم اللّٰدتعالیٰ کی نعمتوں کو گنتا بھی جا ہوتو تم گن بھی نہیں کتے''

اور اُن ان گنت نعمتوں میں سے ایک بہت نمایاں نعمت انسان کی عقل ہے۔ انسان کواللہ نعالی نے عقل سے نواز اہے۔ بیوہ نعمت ہے جواس کو جانور دں سے ممتاز کرتی ہے۔ چنانچے عقل کی وجہ ہے انسان

كتس الحصاور بركي تميز كر ليتاب\_

🖈 ... دوست اوردشمن میں تمیز کر لیتا ہے۔

جائزاورنا جائز کو پہچان لیتا ہے۔

اگر عقل کا بینورانسان کے د ماغ میں نہ ہوتو اس کی شکل انسانوں والی ہوتی ہے

ایکن اس کا اٹھنا بیٹھنا حیوانوں والا ہوتا ہے۔ بہت خوب صورت نوجوان ہوتا ہے،

اس کی رال فیک رہی ہوتی ہے، اسے اپنے کھانے پینے کا پیتے ہیں ہوتا، نہ کپڑے پہن

سکتا ہے، نہ اوڑ ھسکتا ہے اور نہ ہی ضحے بات کرسکتا ہے۔ وہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتا

سکتا ہے، نہ اوڑ ھسکتا ہے اور نہ ہی ضحے بات کرسکتا ہے۔ وہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتا

ہے لیکن حقیقت میں حیوان کی ما نند ہوتا ہے۔ اس لیے عقل سلیم القد تعالیٰ کی بہت بڑی

نعمت ہے۔

# «عقل بردی یا بھینس":

ایک مرتبہ میرا چھوٹا بیٹا سیف اللہ میر ہے ساتھ تھا۔ ایک جگہ ہم نے ایک بھینس کررتے ریکھی۔ میں نے بچے سے پوچھا: بیٹا!عقل بڑی کہ بھینس؟ کہنے لگا: ابو جی ابھینس۔ میں نے پوچھا، وہ کیے؟ کہنے لگا،عقل اتی چھوٹی ہی ہے اور بھینس اتی بڑی ہوتی ہے، اس لئے بھینس بڑی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا: بھینس کے گلے میں پٹہکون ڈ التا ہے، اس لئے بھینس بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بھینس انسان کے گلے میں پٹہنیں ڈ ال عقل بھینس کے گلے میں پٹہنیں ڈ ال سے تعقل بھینس کے گلے میں پٹہنیں ڈ ال کراسے قابوکر لیتا ہے۔ اس لئے عقل بھینس سے بڑی ہوتی ہے۔

# انسانی عقل کے کر شمے:

آپ دیکھیں گے کہ شمیر جنگل کا باد شاہ کہلاتا ہے۔وہ ساری عمر کچا گوشت کھ تا ہے۔وہ بغیر نمک مرچ کے کھاتا ہے۔اس کے پاس سیمجھ نہیں کہ گوشت کو کھانے کے شیجھ مختلف انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ 1K) E3E3(5D)E3E3 (D) L

# سكوشت كى مختلف ۋشز:

جبکہ اس کے بالمقابل انسان کو دیکھیں۔ یہ بھی موشت کھاتا ہے۔لیکن کیا اس میں بارہ مصالحے استعمال ہوتے ہیں اور کیا اس کی ڈشنز تیار ہوتی ہیں!ان کا تام س سن کرانسان حیران ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟

> ..... پیچکن جلفریزی ہے، سرچک

.... بيۇھاكەچكن ہے،

.... بيفرائيڙ چکن ہے،

.... سيتيم روست ہے،

.... بية رم استك بني موكى ہے،

.... بيجالس بن موئى مين،

.... په چپلی کباب مین،

..... آ ہے جی ! ہم آپ کی دعوت کریں مے اور گھر میں بار بی کیوکریں ہے۔

# بھونی ہوئی بوری گائے:

ایک مرتبہ شوگر نیکنالوجسٹ کی کانفرنس فرانس میں ہوئی۔ جب کھانے کا وقت
آیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پوری گائے کو ذیح کر کے ،اس کی کھال اتار
کے ،اس کے پیٹ کے اندر سے سب پچھ صاف کر کے ، اسے ایک اوون کے اندر
انہوں نے روسٹ کیااور اس کو ایک سربے کے اندر پرو کے انہوں نے ایک جگہ لٹکا
دیا۔اب پانچ سو بندوں میں سے ہر بندہ جا رہا تھا اور گائے کی جس جگہ کا گوشت وہ
پند کرتا تھا وہ کا نے کے کھارہا تھا۔ہم جیران تھے کہ ایک گائے کو انہوں نے مرفے کی
طرح روسٹ کر کے ساسنے رکھ دیا۔ مزے کی بات یہ کہ جہاں سے بھی اس کا گوشت

JKJ BEES (52) E BEES (1) 24 CM

کا ٹا جاتا تھا، وہ گلا ہوا ہوتا تھااور اس میں مرچ مصاّلحہ بحج ہوتا تھا۔ بینعمت انسان کو کیسے ملی؟عقل کی بنایر ملی ۔

سبری میں گوشت کا استعال:

صرف یہی نہیں ، بلکہ وہ گوشت کوسبزی کے ساتھ بھی استعال کرتا ہے۔ چنانچہ بیہ جی قیمہ مٹر ہے ،

· یہ قیمہ کریلاہے،

پھراس کے سوپس بنالیتا ہے۔ کہتا ہے:

.... میچائنیز سوپ ہے،

… - بيكارن سوپ ہے۔

يول لگناہے كەربىسى بى ختم نېيى موتى \_

عربول کی مزے دار مندی:

انسان گوشت کو چاولوں کے ساتھ بھی استعال کرتا ہے۔ کہتا ہے:

.... بيد تي برياني ہے، اور

··· بیعر بول کی بنی ہوئی مندی ہے۔

ایک صاحب ہمیں سعودی عرب میں کہنے گئے: جی آج میں آپ کو مندی
کھلاؤں گا۔وہ چاول پکوا کے لائے جو تنور میں بنائے ہوئے تھے۔ گرانے لذیذ،
استے لذیذ کہ کھا ہنے والوں میں سے ہر بندے نے بہت ہی زیادہ جی بجر کے
کھایا۔ میں نے اس سے کہا: بھئی! بینام کی مندی ہے، حقیقت میں بڑی چنگی ہے۔
مانتھی کا تماشا:

انسان جانوروں کوسدها بھی لیتا ہے۔ حالا نکہ جانور طاقت اور سائز میں انسان

سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کو قابو کر لینا کوئی معمولی ہات نہیں۔اس کا وزن شول میں ہوتاہےاوراس کی طاقت بھی بہت ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ ہمیں امریکہ میں سفر کرنے کے دوران، ڈرائیورنے کہا: حضرت! ہم
اس دفت ایک ایسے ایگزٹ پر پہنچ بچے ہیں کہ ہم دومنٹ کے اندراندرایک چڑیا گھر
کے دروازے پر پہنچ جا کیں گے اوراس دفت چڑیا گھر بند ہونے والا ہے۔ آخر ہیں وہ
اپناایک فائنل پروگرام پیش کرتے ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے۔ آپ اگراجازت
دیں تو وہ د کھنے چلیں ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہے۔ میں نے جواب میں کہا: ۔
مرغ ول را گلشن بہتر نے کوئے یار نیست
مرغ ول را گلشن بہتر نے کوئے یار نیست
طالب دیدار را ذوتِ گل و گلزار نیست
در ل کے مرغ کو باغ دوست کی گل سے زیادہ اچھانہیں ، دیدار کے طالب کو

گر دونوں بچے ساتھ تھے۔ابو جی! جانور کاشو ہے،اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو گااور اچھا بھی لگے گا۔خیر، بچوں کاشوق دیکھ کرمیں نے کہا: چلوچلتے ہیں۔ چنانچہ دومنٹ کے اندر ہم درواز سے پرپہنچ گئے۔

ہم نے ویکھا کہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندرایک ہاتھی کھڑا تھا۔انہوں نے اس کے گلے میں ایک میلٹ یا ندھ رکھا تھا اوراس بیلٹ کے ساتھ کم از کم تین انجے وٹا اور کئی فرلاگوں کے حساب سے لیبارسہ یا ندھا ہوا تھا۔ہم لوگ کار کے اندر ہی بھرکریہ سب کھود کھے رہے جتھے۔

آئیٹم بیقا کہ جتنے لوگول نے آج کے دن اس چڑیا گھر کو دیکھا وہ آخری وقت ساس ہڑیا گھر کو دیکھا وہ آخری وقت ساس ہتھ کے ساتھ رسہ کشی کریں۔ چنا نچے ہم نے دیکھا کہ دہاں ہزاروں کی تعداد مامردوں اور عورتوں نے رسہ پکڑا ہوا ہے اور رسہ کشی کے لیے بالکل تیار کھڑے

يں۔

۔ جوآ دمی ان کو بید گیم کروار ہا تھا، اس نے اعلان کیا: بی ! آج کک ہسٹری میں مبتنے بھی لوگ یہاں پرآئے وہ ہاتھی سے جیت نہیں سکے، آج اگر آپ لوگ ہمت کر کے جیت جا کمی تو

You will be going to make a record.

(آپایکریکارو قائم کرلیں سے)۔

اس کے بعداس نے اشارہ کیا اورسب لوگوں نے فل کراس کو کھنچنا شروع کر ویا۔ ہاری جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک جمیں ایک لیے گراؤنڈ کے اندرر سے کے ساتھ چیونٹیوں کی طرح لوگ نظر آر ہے تھے۔ جب سب نے زور لگایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھی ایک قدم چیچے ہٹا ۔۔۔۔۔ بھر دوسرا قدم بھر تیسرا قدم جب وہ ہاتھی ہارہ قدم پیچے ہٹا تو اس مخص نے بھراعلان کیا کہ ایک قدم باتی رہ گیا ہے، اگر آپ بارہ قدم پیچے ہٹا تو اس مخص نے بھراعلان کیا کہ ایک قدم باتی رہ گیا ہے، اگر آپ کے اس باتی کو پیچے کھینچ لیس تو آپ جیت جا کیں گے اور ایک ریکارڈ قائم کرلیس کے اس کے اس اعلان کے بعدلوگوں نے زور دکانے کی انتہا کر دی۔ ہمارا خیال تھا کے ہا تھی ہوئے آ رام کے ساتھ ایک قدم پیچے آ جائے گا لیکن جب انہوں نے زور لگانے کی انتہا کر دی تو اس وقت ہاتھی نے چلنا شروع کر دیا اور سب بندوں کو چیونٹیوں کی طرح تھیٹے ہوئے آگے چلا گیا۔

بعد میں پنہ چلا کہ انہوں نے ہاتھی کو سکھا یا ہوا تھا کہ تو نے بارہ قدم پیجھے آتا ہے۔
اور آخر قدم پر جب بیخوب زور لگا ئیں تو تم نے سب کو تھینچ کر آگے کر ویتا ہے۔ بیہ
و کھے کرہم بہت جیران ہوئے کہ پانچ سات ہزار بندوں کی طاقت ایک طرف اورا یک
ہاتھی کی طاقت ایک طرف۔ ہاتھی پھر بھی طاقت ور ثابت ہوا۔ لیکن انسان کی عقل کو
و کی جے کہ وہ اس عقل کے بل ہوتے پراس ہاتھی کو بھی قابو میں لے کر سدھا لیتا ہے۔

# ماتھيوں كافٹ بال ميچ:

' ہم نے ایک جگہ ہاتھیوں کا فٹ بال میچ دیکھا۔ ہاتھیوں کی ایک قیم ادھر ہے اور ایک قیم ادھر ہے اور ایک قیم ادھر ہے اور ایک قیم ادھر ہے۔ گیند بھی کوئی چھوٹا سانہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ تقریباً آٹھ فٹ ڈایا میٹر کا ہوگا۔ وہ ہاتھی سونڈ ھے سے اس کو لگ لگار ہے تھے۔ اور ایک ہاتھی ادھر گول پہ کھڑا ہے۔ باقاعدہ گیم ہوئی اور ہم نے ہاتھی کو گول کھڑا ہے۔ باقاعدہ گیم ہوئی اور ہم نے ہاتھی کو گول کرتے ہوئے ویکھا۔ ہم حیران نتھے کہ یا اللہ! اس انسان کو آپ نے عقل والی کھا تعدہ دی کہ جس کے ذریعے اس نے جانور کو بھی سی چھ سکھا ڈالا!

# ماتھی کی پیٹنگ:

ایک جگہ ہم نے ویکھا کہ انہوں نے ہاتھی کو پینٹنگ سکھائی ہوئی تھی۔انہوں نے نو دس کلر رکھے ہوئے تھے۔میٹر ہائی میٹر کی قبیٹس بھی رکھی ہوئی تھیں۔دس ڈالر کی ایک شیٹ ملتی تھی۔وہ اس شیٹ پر ہاتھی سے پینٹ کروا کے دیتے تھے۔

جب کوئی آ دمی آ کر کہتا کہ مجھے اس کلر کی پنیٹنگ جا ہیے، تو اس کو کنٹرول کرنے والا آ دمی برش کورنگ میں ڈبو کرسونڈ ھیں پکڑا دیتا۔ ہاتھی سونڈ میں برش پکڑ کر اتن صفائی ہے اس کا شیڈ دیتا کہ لگتا تھا اس نے فائن آ رئس میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے۔ چند مرتبہ شیڈ دیتے ہے اتنی خوبصورت پینٹنگ تیار ہوتی تھی کہ لوگ خرید کر لے جاتے تھے اور ہاتھی کی چنٹنگ اپنے گھروں میں سجاتے تھے۔

# یرندوں اور جانوروں کے کارناہے:

بیسلسلہ بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ پہلے وقتوں میں لوگ طوطے کو بولنا سکھایا کرتے تھے۔اللّہ کا ٹام سکھایا کرتے تھے۔ہم ایک صاحب کے گھر گئے۔ جیسے ہی ہم داخل ہوئے توکسی نے کہا: ہیلوں ہم حیران کہ یہاں کون آگیا؟ بعد میں پنة جلا کہ ان کا ایک طوطا ہے جو آنے والے ہر بندے کو ہیلوبھی کہتا ہے اور جاتے ہوئے اس کو بائے بائے بھی کہتا ہے۔بعض لوگ مینا کوبھی سکھاتے تھے، وہ بھی بولتی ہے۔

پہلے وقنوں میں کبوتر کوبھی تیار کیا جاتا تھا جوا یک بندے کا رقعہ دوسرے بندے کو پہنچا تا تھاا دراس وفت کا و ہ ہی ٹی سی ایس کاسسٹم تھا۔

گھوڑوں کو دانس شکھانا ،ایک نارال ہی چیزتھی۔لیکن آج کے سائنسی دور میں انسان نے اس میں بھی جدت پیدا کر لی ہے۔سرکس کےاندرشیر کے تماشے تو بہت دنیادیکھتی ہے۔

# اليك بندركا كرافي كامقابله:

ہم نے ایک ملکہ پرایک بندر کا کرائے کا مقابلہ دیکھ۔اس کے سامنے مقابلے کے لیے ایک بلیک بیلٹ آ دمی تھا۔اب دونوں آپس میں کرائے کا مقابلہ کررہے سے لیے ایک بلیک بیلٹ آ دمی تھا۔اب دونوں آپس میں کرائے کا مقابلہ کررہے تھے۔ہم نے دیکھا کہ بندراس کو با قاعدہ کک نگا تا ہے اور اگر وہ آ دمی کک لگا تا توبیہ اس کو بلاک کرتا۔لگا تھا کہ بالکل دو بلیک بیلٹ لوگوں کا آپس میں مقابد ہور ہاہے۔

# ايك عجيب وغريب كبيلل فارم:

ہمیں ایک مرتبہ لائیو شاک و یکھنے کا موقع ملا۔ وہاں تین سوگا کیاں تھیں۔ ان تئین سوگائے کی کیئر فیکنگ (حفاظت) کے لیے صرف تین بندے تھے۔ … ج ہمارے ہاں اگر تین سوگا کے کی کیئر فیکنگ (حفاظت کے لیے صرف تین بندوں ہمارے ہاں اگر تین سوگا کمیں ہوں تو ان کی حفاظت کے لیے کم از کم تین درجن بندوں کی ضرورت پڑے گی …..وہال صرف تین بندے تھے۔ وہال چند ہا تیں ہم نے بردی مجیب ویکھیں۔

 ہرگائے کے گلے میں ایک رول نمبر فیگ لگا دیا گیا ہے۔ ہرگائے کی جگہ مخصوص ہے۔ اس کے گلے میں ری نہیں ہے۔ وہ اپنی ہی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، بیٹھتی ہے اور

آرام کرتی ہے۔

جبال گائے کا نہانے کو جی چاہتا ہے تو وہ ایک جگہ، جہال شاور لگا ہوا ہے، وہال آگروہ اپنا فیک کیمرے کو پڑھاتی ہے۔ کیمرہ پڑھنے کے بعد کمپیوٹر کو بتاتا ہے یہ گائے شاور لینا چاہتی ہے۔ پھر کمپیوٹر ویکھتا ہے کہ کیا یہ آج شاور لے چکی ہے یا نہیں؟ اگرنہیں لیا تو او پر سے پانی کھل جاتا ہے اور گائے خوداس کے نیچ نہاتی ہے اور اپن چکی جا اور گائے خوداس کے نیچ نہاتی ہے اور اپن چکی جا تا ہے اور گائے خوداس کے نیچ نہاتی ہے اور گائے گوداس کے نیچ نہاتی ہے اور گائے گائے ہیں جا ہے۔

اس کا چارہ ایک پائپ کے ذریعے اس کی اپی جگہ پرڈال دیا جاتا ہے۔

⊙ ۔ ایک چیز نے ہمیں وہاں بہت جیران کیا۔ وہ یہ کہ ان کا ملکنگ ٹائم (وودھ دو ہے کا وقت) آگیا تھا۔ ہم نے پندرہ گائیوں کو بالکل ایک لائن میں کھڑے دیکھا۔ ان کو بتانے والا کوئی بندہ نہیں ، کوئی رئی نہیں ، بس ہم نے آگے ایک بندے کو دیکھا۔ ان کو بتانے والا کوئی بندہ نہیں ، کوئی رئی نہیں ، بس ہم نے آگے ایک بندے کو دیکھا۔ اس کے پاس ایک ملکنگ مشین تھی۔ جب گائے اپنی پوزیشن پر آتی تھی تو وہ اس کے حضوں کے ساتھ اس کی المچنٹ لگا دیتا تھا۔ یوں گائے کھڑی رہتی اور اس کا دودھ لکتا رہتا۔ اتنے میں دوسری لائن میں کھڑی گائے کے تعنوں کے ساتھ دوسری ملکنگ مشین لگا دیتا تھا۔ جب پہلی گائے کا دودھ کھل ہوجاتا تو وہ اپنے پاؤں سے اس ملکنگ مشین لگا دیتا تھا۔ جب پہلی گائے کا دودھ کھل ہوجاتا تو وہ اپنے پاؤں سے اس انتظار کرنے والی گائے اس کی جگہ بی آ کر کھڑی ہوجاتی تھی۔ انتظار کرنے والی گائے اس کی جگہ بی آ کر کھڑی ہوجاتی تھی۔

ہم جمران ہوئے کہ آج کئی جگہوں پرانسانوں کولائن بنانا سکھا ٹامشکل کام ہوتا ہے اور جہ ں کوئی محنت کرتا ہے تو دیکھیے کہ جانور بھی لائن بنا کر آتے ہیں اور ملکنگ کے بعدا پنے راستے پرخود دابس چلے جاتے ہیں۔

دُ الفن مجھل کا حیران کن کرتب:

ہمیں ایک مرتبہ بالی مور جانے کا موقع طا۔وہاں پر ایک بہت برا

A quarium (مجیلی گھر) ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ہی تجیب وغریب قتم کی محیلیاں پالی ہوئی ہیں۔ وہ چونکہ ایک ایجو کیشنل ٹرپ تھا اس لیے ہم نے سب پچھ بزے شوق ہے و کیھا اور ہمیں مجھلیوں کے بارے میں بہت معلومات ملیں۔ ہجم آخر میں وہ کہنے لگے کہ جانے ہے پہلے ہم آپ کوڈ الفن شود کھا کیں گے۔ چنا نچ سب لوگ بیٹھے گئے۔

ہم نے دیکھا کہ سوئمنگ پول کی طرح ایک ہڑی ماری جگہ بنی ہوئی ہے اور اس میں ڈالفن تیررہی ہے۔ انہوں نے اس کے کئی کرتب دکھائے۔اس میں سے ایک کرتب واقعی عجیب تھا۔

یانی کی سطح ہے تقریباً 5 کے 20 فٹ اونچا ایک بال تھا، جو انہوں نے اوپر سے پنچ لئکا یا اور ڈالفن کو اشارہ کیا کہتم اس بال کو لک لگاؤ۔ ڈالفن اس وقت سوئمنگ پول کے ایک کو نے جس تھی۔ جیسے بی اس نے کما نڈ دی، ڈالفن نے پانی کے اندر تیرنا شروع کیا اور عین وسط جس آگراتی اونچی چھلا مگ لگائی کہ اس نے اپنے منہ ہے اس بال کو کک لگا دی۔ سے اللہ! ایک حیوان کو بھی اتنا پھے سکھا یا جا سکتا ہے۔ اس وقت ڈالفن بہت خوش تھی۔ پھر اس نے اس خوشی کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ کنارے کے قریب تیر نے لگی اور اس نے اپنی اتن بڑی دم کے اندر پانی لے کر سب وزیٹرز پراس طرح بچینکا کہ سب کے کپڑے تر ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ انسان کو انڈ تعالیٰ نے عقل کے نور سے نواز ااور انسان نے اس عقل کے ذریعے جانوروں کو بھی سدھالیا۔

# انسان کی مادی پرواز:

انسان آج ایسے کا م بھی کرسکتا ہے جن کے بارے میں پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ صرف جانوراور پرندے ہی کر سکتے ہیں۔مثال کے طور پر:

- ... چیتا بہت تیز دوڑتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ چیتے جیبا تیز کوئی بھی نہیں دوڑ سکتا۔
   انسان نے کار بنالی اور چیتا اب دیکھتا رہ جاتا ہے اور کار والا بندہ آھے نگل جاتا ہے۔
- اونٹ کولدا ہواد کیے کر انسان جیران ہوتا تھا۔ آج ماشا اللہ NLC کے ٹریلر
   چالیس اور پچاس فٹ تک لیے ہوتے ہیں۔ جیران ہوتے ہیں کہا تنے وزن کو لے کر
   انجن سڑک پر آسانی سے چل رہا ہوتا ہے۔
   انجن سڑک پر آسانی سے چل رہا ہوتا ہے۔
- یہلے زمانے میں شامین کی پرواز دیکھے کرلوگ جیران ہوتے تھے۔ آج انسان
   لے جہاز بتالیا ہے۔ چنا نچہ آج شامین کی پرواز نیچی نظر آتی ہے اور جہاز کی پرواز اونچی
   نظر آتی ہے۔
   نظر آتی ہے۔

# فروث فلائى يسے نجات كاانو كھا طريقه:

انسان نے جانوروں کوخوب قابو کیا ہے۔اس قابو کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں:

ہمارے ملک میں جب امرود کے کھل کا موسم ہوتا ہے تو ایک کھی ، جے فروٹ فلائی کہتے ہیں ، وہ لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جاتی ہے ، جیسے چھر پھرتے ہیں ، اور اس کا کام میہ ہے کہ وہ فروٹ کوا ہے سونڈ کے ذریعے سے پیک کرتی ہے اور اس کے اندرالیں چیز ڈال دیتی ہے کہ جس سے وہ فروٹ خراب ہوجا تا ہے ۔ چنا نچہ باغبان بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کھی کو کممل طور پرختم کرنا بھی ممکن نہیں ہے ۔ اس کی بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کھی کو کممل طور پرختم کرنا بھی ممکن نہیں ہے ۔ اس کی وجہ سے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے اور ہوتی بھی بہت چھوٹی ہے ۔ ماریں تو کیسے ماریں ؟ اس کی وجہ سے فروٹ خراب ہوجا تا تھا۔

۔ اس پرسائنس دانوں نے کام کرنا شروع کیااوراس کاایک عجیب حل نکالا! وہ ہ MF DE 38 36 (60) E 38 36 (1) JE (14 ) B

کے فروٹ فلائی جب اپنے میل (نر) کے ساتھ میٹ (طاپ) کرنے گئی ہے تواس
کے جسم سے ایک خاص قسم کیا Smel (بو) نگلتی ہے۔ میل (نر) جب اس بوکو محبوں
کرتا ہے تو وہ فیمیل (مادہ) کی طرف آتا ہے۔ ان سائنس دانوں نے اس بوکو بیجان
کراس طرح کی بو بنا دی اور اس بو کے لیے خاص ٹریپ بنا دیے۔ یعنی ایک ٹریپ
میں کہاں رکھ دی جس میں وہ بوہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ بوآتی ہے توایک ووکلو میٹر سے
جستے بھی میل (نر) ہوتے ہیں وہ اس بوکی طرف بھا گتے ہیں ، کیونکہ اس کی کشش ہی
اتنی ہوتی ہے۔ وہاں جو بھی نرآتا ہے وہ زہر کی وجہ سے مرجاتا ہے۔ جب نر ہی مرگئے
تو مادہ حاملہ کیسے ہو؟ یکچ کیسے دے اور ان میں اضافہ کیسے ہو؟ چنا نچہ اب نہ ان میں
اضافہ ہوسکتا ہے اور نہ ہی وہ پھل کوٹر اب کر سکتے ہیں۔ ہم جیران ہوئے کہ کیا ٹیکنیکل
اضافہ ہوسکتا ہے اور نہ ہی وہ پھل کوٹر اب کر سکتے ہیں۔ ہم جیران ہوئے کہ کیا ٹیکنیکل
کامتہ ذکالا کہ انہوں نے اس کا مسکلہ ہی طل کر کے رکھ دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ بیا نسان نے عقل
کی وجہ سے ایک مسکلہ طل کر لیا۔

# نظرىيەءاضافت كى بنياد:

عقل کے اندراللہ تعالیٰ نے بڑی قوت پیدا کی ہے۔ چنانچہ دنیا میں انسان نے کچھ کام انسان و کچھ کام انسان دیکھ کر کرتا ہے، پچھ کن کے کرتا ہے، پچھ کام انسان دیکھ کچھ چیز وں کو پچھ کے محسوس کرتا ہے، گر پچھ کے محسوس کرتا ہے، گر پچھ کاموں کو فقط عقل کی وجہ سے کرتا ہے۔ مثال کے طوریر:

آئن سٹائن ایک ایساسائنس دان ہے جس نے تھیوری آف ریلیٹویٹی (نظریہ ا نمافت ) کا تصور پیش کیا۔ آئ سائنس کی دنیا بیس اس کا ایسے احترام کیا جاتا ہے ہے دین دالوں کے ہال پیغیروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس بندے نے سوچا کہ نس کردکہ ایک فریم آف ریفرنس ہے۔تو بات ایک فرضی خیال سے شروع ک۔اسے پی نظر نہیں آیا۔اس نے فظ اپنی سوج سے کام لیا۔ اس نظریے کی بنیاد سوچ سے آگے چل رہی ہے کہ فرض کرو کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے۔ پھر اس نے وہاں سے آگے چل رہی آف ریفرنس لیا، پھر دوسرالیا، پھر کیلکولیشن شروع کردی۔اس نے جتنا بھی کام کیا اس کا تعلق نہ آئھ سے تھا، نہ کان سے تھا اور نہ ہی کسی اور چیز سے تھا۔ اس کا تعلق فقظ عقل کے دریعے ہی کیلکولیشن کرتے کا تعلق فقط عقل کے ماتھ تھا۔ چنا نچہ اس نے عقل کے ذریعے ہی کیلکولیشن کرتے ایک نتیجہ نکا لاکہ:

#### E = mc2

یہ ایک الی مساوات تھی جس نے سائنس کی دنیا ہیں ایک انقلاب ہر پاکر دیا۔ الہٰذا آج اس کواستعال کر کے انسان معلوم نہیں کیا کیا بجیب وغریب چیزیں بنار ہا ہے۔ تو یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ عقل کی طاقت تھی۔ اس نے یہ عقل کے ذریعے ہی سمجھا کہ ٹائم Dialate ( تبدیل ) بھی ہوسکتا ہے ، لمبائی Constaction ( کم ) بھی ہوسکتا ہے ، لمبائی میں کے ذریعے انسان دنیا ہوسکتی ہے اور اس طرح مختلف تبدیلیاں آسکتی ہیں۔ گویا عقل کے ذریعے انسان دنیا میں رہتے ہوئے مادی فائدے حاصل کرسکتا ہے۔

# انسانى عقل كا كمال:

#### سوچ کے دوانداز:

انمان کی سوچ کے دوائداز ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں "ثبت انداز" اور دوسرے کو کہتے ہیں "ثبت انداز" اس کوایک مثال سے بچھے لیجے۔ میرے ہاتھ ہیں پانی کا ایک گلاس ہے۔ اس گلاس کو دکھے کر لوگ دوطریقے کے نتیج نکال سکتے ہیں۔ ایک بندہ اس کود کھے کر کہتا ہے: تی آ دھا فالی ہے۔ ہاں ٹھیک کہدر ہا ہے کہ آ دھا فالی ہے۔ ہاں ٹھیک کہدر ہا ہے کہ آ دھا فالی ہے۔ اب اس کہنے والے نے منہ بھی بنایا اور کہا کہ آ دھا فالی ہے۔ اور ایک اور بندے نے اس کود کھے کرخوش ہوکر کہا: دیجھوتی آ دھا بجرا ہوا ہے۔ جس نے کہا کہ آ دھا فالی ہے، وہ بھی ٹھیک کہدر ہا ہے اور جس نے کہا کہ آ دھا بجرا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک کہدر ہا ہے اور جس نے کہا کہ آ دھا بجرا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک کہدر ہا ہے اور دوسرا سوچ کا منفی انداز ہے۔

# انسانی شخصیت برسوچ کے اثرات:

یا در تھیں جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے اس کی شخصیت پرویسے ہی اثر ات ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ کے مثبت اثر ات اور منفی سوچ کے منفی اثر ات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

پداہوگا۔

… دوقیدی تھے۔ان کوجیل میں ڈالا گیا تھا۔ان کوتھوڑ ہے ہے وقت کے لیے نکالا گیا تا کہ وہ تازہ ہوا کے اندر چل پھر لیں۔ پھر دس پندرہ منٹ کے بعدان کو دوبارہ قید کردیا گیا۔ جب دوبارہ جیل میں بند ہو گئے تو ایک نے کہا:یار! لگتا ہے کہ باہر بارش ہوئی ہے۔دوسرے نے کہا: ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ باہر بارش ہوئی ہے۔ایک نے پوچھا: تہمیں کسے پید چلا؟ اس نے کہا: میں نے زمین پر دیکھا کہ بہت کچڑ تھا اور ہر طرف گند پھیلا ہوا تھا۔ پھراس نے دوسرے سے پوچھا: تہمیں کسے پید چلا؟ وہ کہنے مطرف گند پھیلا ہوا تھا۔ پھراس نے دوسرے سے پوچھا: تہمیں کسے پید چلا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے درختوں کو دیکھا کہ ان کے بیتے و ھلے ہوئے تھے اور پودوں کے پھول لگا کہ میں نے درختوں کو دیکھا کہ ان کے بیتے و ھلے ہوئے تھے اور پودوں کے پھول بہت ہی مہک رہے تھے اور تر وتازہ نظر آر ہے تھے، مجھے اس سبزے کو دیکھر گوموں ہوا کہ شاید بارش ہوئی ہے۔ یہی شبت اور منفی سوچ کا فرق ہے کہ دیکھیں! دو بندے ہیں۔ایک کی نظر نیچولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔ایک کی نظر نیچ کیچڑ پر پڑی اور دوسرے کی نظر پھولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔ایک کی نظر نیچ کیچڑ پر پڑی اور دوسرے کی نظر پھولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔ایک کی نظر نیچ کیچڑ پر پڑی اور دوسرے کی نظر پھولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔ایک کی نظر نیچ کیچڑ پر پڑی کی اور دوسرے کی نظر پھولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔ایک کی نظر نیچ کیچڑ پر پڑی کی اور دوسرے کی نظر پھولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔ایک کی نظر نیچ کیچڑ پر پڑی کی اور دوسرے کی نظر پھولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔ایک کی نظر نیچ کیچڑ پر پڑی کی اور دوسرے کی نظر پھولوں اور پتوں پر پڑی۔

ہیں۔

\*\*The state of the state of

# شوگر فری تر بوز:

اگر کوئی مثبت سوچ رکھنے والا ہوتو اپنی مشکل کاحل نکال لیتا ہے اور اگر منفی سوچ والا ہوتو وہ ہمت ہار کے نقصان کر بیٹھتا ہے۔

ایک مرتبہ لا ہور میں ایک کسان سیزن کے شروع شروع میں اپنے تر بوز تو ژکر
لا یا کہ ریٹ اچھا ملے گا۔اللہ کی شان کہ جب اس نے تر بوز کھو لے تو وہ اندر سے تھے
تو سرخ ،گر چھکے تھے۔ایک بندے نے خریدا تو اس نے کہا کہ بیاتو میٹھا ہی نہیں۔
دوسرے نے خریدا تو اس نے بھی کہا کہ بیتو میٹھا ہی نہیں۔وہ بڑا پر بیٹان ہوا گروہ بندہ
ہمت والا تھا۔اس نے سوچا کہ اب جو کچھ ہے ،وہ تو ہے ہی ، مجھے پر بیٹان ہونے کی کیا
ضرورت ہے ، مجھے اس کا کوئی حل نکا لنا جا ہیے۔

چنانچیاس نے سوچنا شروع کردیا۔ بالآخروہ ایک پینٹر کے پاس گیااوراس سے

جا کر کہا: مجھے ایک بڑا سا سائن بٹا کر دو۔اس نے پوچھا: اس پر کیالکھوا ٹا ہے؟ کہنے لگا:اس کے او پرلکھو۔

''لا ہور میں پہلی مرتبہ شوگر فری تر بوز''

اب جب اس نے شوگر فری کا لفظ لکھ دیا تو کس نے کہا: میں امی کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ اس طرح اس کے پھیکے تر بوز ڈیل ریٹ پرسارے کے سارے بک گئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو کوئی چیز دیکھ کرفورا فرسٹریشن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کا وے آؤٹ نکا لنا چاہیے۔ ہمارے برزگ جو نوجوانوں سے یہ کہتے تھے کہ بھائی! ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، وہ اس لیے کہتے تھے کہ بھائی! ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، وہ اس لیے کہتے تھے کہ دنیا کے ہرمسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، لہذا بیٹھ کر سوچوالقد تعالیٰ کوئی اچھی تدبیر ذہن میں ڈال دیں گے۔

# متباول راسته:

بالفرض آپ کی روڈ پرچل رہے ہیں۔ چلتے چلتے سامنے دیکھتے ہیں کہ روڈ بالکل بلاک کرویا گیا ہے۔ چارفٹ اونجی اینٹوں کی دیوار بنادی گئی ہے۔ اب آپ وہاں کار کھڑی کر کے بیٹھ تو نہیں جاتے ۔ آپ بیجھتے ہیں کہ روڈ بلاک کردیا گیا ہے، لگتا ہے کہ کنسٹرکشن (تعمیر) کا کام ہورہا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے دائیں یا بائیں جانب کوئی متباول راستہ بھی بنایا ہوگا۔ تو جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو آپ کوایک راستہ جا تا نظر آتا ہے۔ آپ اس کچے راستے پر تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں۔ وہ راستہ آپ کو وہ ہاں سے نکال کر پھر سڑک پر ڈال دیتا ہے۔ انسان کی مثال بھی بالکل اس طرح کو وہ ہاں سے نکال کر پھر سڑک پر ڈال دیتا ہے۔ انسان کی مثال بھی بالکل اس طرح کے وہ ہاں ہور ہی ہوتو بھئی! اب ہے۔ اگر زندگی میں کسی وفت بھی کوئی کرائسز کنڈیشن محسوس ہور ہی ہوتو بھئی! اب ہے۔ اگر زندگی میں کسی وفت بھی کوئی کرائسز کنڈیشن محسوس ہور ہی ہوتو بھئی! اب

نکالنے کا بہی طریقہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا کیا جاسکتا ہے اور بہترین حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل کے نور ہے انسان کوکوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دیں گے۔

## جىيىي سوچ ويىي باتنى:

جیسی سوچ ہوتی ہے انسان اسی طرح سے بات کرتا ہے۔اور بات کرنے سے بڑافرق پڑجا تا ہے۔

○ ایک بی بات اُگر آپ ذراغیر مہذب طریقے ہے کریں تو اگلا بندہ آپ کا احسان مند ہو گا اور اگر اسی بات کو مہذب طریقے ہے کریں تو اگلا بندہ آپ کا احسان مند ہو گا مثال تو ذرا بجیب ہی ہے اگر آپ کسی ہے کہیں کہ آپ کے ابوجان آرہے بیں تو وہ شکریداد اکرے گا اور اگر آپ اس ہے کہیں کہ تمہاری مال کا یار آرہا ہے تو وہ جوتا اتار کے سر پر مارے گا۔ حالا نکہ حقیقت تو دونوں با توں کی ایک جیسی ہے ، گر بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔

ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے کئی دانت گر گئے۔ وہ بڑا پر بیٹان ہوا کہ خواب میں میں نے دانت گرتے ہوئے دیکھے۔ اس نے صبح تعبیر کرنے والے کو بتایا۔ اب وہ تعبیر بتانے والا ذرارف قتم کا بندہ تھا۔ اس نے خواب من کر کہا . بادشاہ سلامت! آپ کے دانت گرے ہیں ، اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ اپنے سامنے اپنے کئی رشتہ داروں کو مرتے ویکھیں گے۔ اب جیسے ہی اس نے تعبیر بتائی تو بادشاہ کواتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا اسے دو چار جوتے لگا دواور یہاں سے بھگا دو ، بیالی بری تعبیر بتائی تو بادشاہ کوا تنا غصہ آیا کہ اس نے کہا اسے دو چار جوتے لگا دواور یہاں سے بھگا دو ، بیالی بری تعبیر بتار ہا۔۔

اس کے بعدوہ پھربھی خواب کی وجہ سے پریشان تھا کہ آخراس کی کوئی نہ کوئی تعبیر تو ہوگی۔ چنانچہ ایک اور بندے کو بلایا گیا۔ وہ بندہ ذراسمجھ دارتھا۔ اس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ لہٰذا جب اس نے خواب سنا تو اس نے کہا: بادشاہ سلامت! بیتو بہت

نچو نو ب ہے، آپ تومبارک ہو۔ بادشاہ نے وچھ، کیے میں نے کہ آپ ہے۔ تمام رشتہ دروں سے زیادہ کمی عمر یا کمیں گے۔ بادشاہ اس تعبیر سے بہت نوش ہوااہ۔ ہاکداس کوانع م دے کرروانہ کردو۔

اب دیکھیے باتیں تو دونو ل کی ایک جیسی ہیں لیکن ان کو پیش کرنے کا انداز مختلف ہے۔ایک انداز مختلف ہے۔ایک انداز سے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔

# انسانی رویه میں سوچ کااثر:

جس طرح سوچ کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے اس طرح انسان اپنی شخصیت کے مطابق آ گے روبیہ ختیار کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیاں دوطرح کی ہیں۔ایک کو گندی کھی کہتے ہیں ،اس گندی کھی کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے۔اس کو ہر دفت گندگی کی تلاش ہوتی ہے۔ جہاں بھی دیکھو، بیصاف ستھری جگہ کوچھوڑ کر گئدی جگہ پر بیٹھی ہوگی۔مثال کے طور پر: اپنے خوبصورت جسم کوچھوڑ کر بیکھی زخم اور بیپ کے اوپر جا کر بیٹھے گی۔اتنے خوبصورت گھر کوچھوڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے گی۔ چونکہ اس کی سوچ گندی ہوتی ہے اس لیے اسے گندگی کی ہی کی تلاش رہتی ہوتی ہے اور گندی جگہوں پر پائی جاتی ہوتی ہے اس لیے اسے گندگی کی ہی کی تلاش رہتی ہے اور گندی جگہوں پر پائی جاتی ہے۔

ایک شہد کی کھی بھی ہوتی ہے۔ اس کھی کی سوچ اچھی ہوتی ہے، اس کو ہر وقت اچھائی کی تلاش ہوتی ہے، یہ بیکٹر ز ڈھونڈ تی پھرتی ہے۔ اس لیے آپ ویکھیں گے کہ اکثر و بیشتر پھولوں کے باغ میں اور پھلوں کے باغ میں پائی جاتی ہے۔ کہیں سے پھل کا رس لیے ربی ہوتی ہے اور کہیں سے پھول کے اندر سے پولن لے ربی ہوتی ہے۔ یہ ساف سقری اور خوشبو دار جگہوں پر پائی جاتی ہے اور جب یہ وہ ہاں سے نیکٹر ہوتا ہے۔ یہ صاف سقری اور خوشبو دار جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ اور جب یہ وہ ہاں سے نیکٹر پولن لے کر آتی ہے تو اپنے چھتے کے اندر آگر شہد بناتی ہے۔ یہ بی (شہد) اتن لذیذ ہوتا ہے کہ آج کل کے تعلیم یافتہ نو جوان اظہار محبت کے لیے اپنی بیوی کو دمنی 'کہتے ہے۔ کہ آج کل کے تعلیم یافتہ نو جوان اظہار محبت کے لیے اپنی بیوی کو دمنی 'کہتے

ہیں بہنی اتنالذیذ تو ہوتا ہے نا کہ اظہار محبت کے لیے علامت بن گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کے اس کھی کی سوچ اچھی کھی تو النہ تعالی نے اس کو برِ وڈ کٹ بھی اچھا ہے۔ ویا۔ جس طرح کھی کی دومثالیں ہیں اسی حرت انسان بھی دوطرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہو لکل گندی مکھی کی ہ نند ہوتے ہیں ۔ان کی سوچ بھی گندی ہوتی ہے ،انہیں ہر وقت گندگ کی تلاش رہتی ہے۔ وہ کسی کی احچھ ئیوں کونہیں دیکھتے ،ان کی نظر ہمیشہ برائی کے اوپر پڑے گی۔ان کو اچھی مجالس بھی اچھی نہیں لگتیں۔جس مجلس میں غیبت ہو، الزام تراشی ہو، تنقید ہواور نکتہ چینی ہوتو ان کو وہ مجالس بڑی اچھی لگتی ہیں۔وہ استے بے زار ہوتے ہیں کہ نہ بڑوں ہے خوش ہوتے ہیں اور نہ اپنوں سے راضی رہتے ہیں۔ نہ بیوی ہے خوش ، نہ بچوں سے خوش ، نہ دین والوں سے خوش ،حتی کہ ہم نے ویکھا ہے کہ وہ اپنے آپ ہے بھی خوش نہیں ہوتے۔وہ اپنے آپ ہے بھی ہے زار ہوتے ہیں۔گندی سوچ رکھنے والوں کی آنکھ میں چشمہالیا لگ چکا ہوتا ہے کہان کو ہر ا یک میں عیب نظر آتے ہیں ۔ بھئ! دوسروں کی غلطیوں کوتم اتنا ڈھونڈ کر کیوں دیکھے رہے ہو؟ تنہیں دوسرے کی آنکھ کا بال تو نظر آر ہاہے، اپنی آنکھ کا ھہتیر کیوں نظر نہیں آر ہا؟ اینے آپ کوئبیں و کیھتے کہ میرے اندر کیا ہے؟ ان کو دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔اس قتم کےلوگ دین بیزاراورخدا بیزار بن جاتے ہیں۔ کچے لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ جیسے شہد کی تھی کی سوچ ہوتی ہے۔اس کے د ماغ میں نیکی ہوتی ہے۔وہ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ان کا دل نیک مجالس میں بیٹھنے کو کرتا ہے۔ نیکوں کے ساتھ ان کا تعلق جڑار ہتا ہے۔ان کو دوسروں کے ان**در نیکی** نظر آتی ہے۔ان کے سامنے دنیا کا برابندہ بھی چیش کر دونو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی

احچھائی ڈھونڈ لیس کے کہ اس میں بیا حچھائی بھی پائی جاتی ہے۔اس لیے کہ وہ مثبت سوچ رکھنےوالےلوگ ہیں۔للبذاان کو ہرا یک میں اچھائی نظر آتی ہے۔ایسا بندہ بیزی

E 3883 (63) E 38 3 (7)

بی (شہد کی معروف بھی) کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ نیکی کے کا موں میں لگا ہوتا ہے۔اس کے پاس کسی کا تذکرہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ سکام سے کام سساس کی زندگی پروڈ کٹو (تغییری) گزررہی ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ایک مقصد بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔

از دواجی زندگی میں سوچ کا کر دار:

از دواجی زندگی کی کامیابی کے لیے انسان کی سوچ کا احیما ہونا انتہائی ضروری ہے۔کوئی مجمی میاں بیوی جن کی سوچ منفی ہوگی وہ مجمی بھی خوشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتے۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ نفی سوج رکھنے دالا خاوندایی بیوی سے جھکڑر ہاہے، الزرباب-جب يوجها كربعتي! ات غصي كيول آئد؟ تو كين لكا: ال أاب سکے بھائی کی طرف مشکرا کے کیوں دیکھا؟ اب بتاؤ کہ بہن اگر اپنے سکے بھائی کومسکرا كرد كيمے تو خاوند كواس سے بھى شك پر جاتا ہے۔اس كى سوچ منفى ہے۔البذاا سے اب ہر وفت الی ہی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔اور اگر انسان کی سوچ اچھی ہوتو پھر اسے دوسرے کی اندر بہت می اچھائیاں نظر آتی ہیں۔اگرسوچ اچھی نہ ہوتو انسان جب اپنی بیوی سے ذرای بات برہمی ناراض ہوگا تو کے گا کہ دس سال ہو گئے ،شادی کو، میں تو ذکیل ہی ہو گیا ہوں۔وہ اس بات کو بھول گیا کہ اس نے مجھے بیٹے بھی ویے، پٹیال بھی دیں،اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی جاب (ملازمت) دی،رزق دیا اور میں نے زندگی میں کتنے خوشیوں بھرے لمحات گزارے ہیں ، وہ ساری بالوں بیہ یانی پھیر کے بس ایک بات کہہ دیتا ہے کہ دس سال سے میر اسکون فتم ہو چکا ہے۔ اور مجمی مجمی یمی بات ہیوی کی طرف ہے بھی ہوجاتی ہے کہ خاونداس پرخرچ کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور ذرای بات پر بیوی ناراض ہوکر کہتی ہے کہ آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ جوکرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کی نہیں کرتے۔ یوں سارے کیے دھرے پر پانی پھیرو بتی ہے۔ بیناشکرا بن اللہ تعالیٰ کوا تنا نا پہند ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کٹرت سے جہنم میں جلتے و یکھا۔ ام الموشین نے پوچھا: اے اللہ کے نبی میں افراس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ چیزوں پرلعن طعن بہت کرتی ہیں ، تنقید بہت کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ سب کی دھرے پر پانی پھیرکرر کھو بی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی نا پہند ہے کہ وہ ایسے بندوں کو جہنم کا ایندھن بنا و بتا ہے۔

نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ'' اگر تہہیں اپنی ہوی کے اندر کوئی بات بری کے قوتم غور کرنا بہہیں اس کے اندر کتنی ہی با تیں پند یدہ نظر آئیں گئی'۔ اگراس سے اندراتنی پند یدہ با تیں بیں تو تھوڑ اساخل اور کلیئرنس تو تہہار ہے اندر بھی ہونا چاہے۔
آج انڈسٹر میل (صنعتی) زمانہ ہے۔ مشینیں بن رہی ہیں۔ ان مشینوں کے بنے کا ایک طور طریقہ ہے کہ اگر شافٹ کا بیسائز ہوتو بیرنگ کا سائز اتنا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندراتنے برار کلیئرنس ہوتی ہے۔ اگر ان اصولوں کے مطابق مشین بنادیں تو پارٹس بھی بڑے آرام سے فٹ ہوتے ہیں اور مشین بھی بڑے مزے مزے سے چلتی پارٹس بھی بڑے آرام سے فٹ ہوتے ہیں اور مشین بھی بڑے مزے مزے سے چلتی ہوں گے، نہ شین اسمبل ہوگی اور نہ بی کوئی پرڈکشن ہوگی۔ پہری کو کردیں تو نہ پارٹس فٹ ہوں گے، نہ شین اسمبل ہوگی اور نہ بی کوئی پرڈکشن ہوگی۔ پہری کا کہ دہ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس گھر کے خاوند ہیں یا بیوی میں ٹالرنس کلیئرنس زیرو ہوگئی آپ سمجھے لینا کہ اس گھرکی گاڑی اب خاوند ہیں یا بیوی میں ٹالرنس کلیئرنس زیرو ہوگئی آپ سمجھے لینا کہ اس گھرکی گاڑی اب

چنانچہ انسان تھوڑا ساسمجھداری سے کام لے اور دل بڑا رکھے۔خوش موار از دواجی زندگی گزار نااس بندے کا کام ہے جس کا دل ڈرابڑا ہوتا ہے۔ کہنے والوں

معاشة أتتروا

To run a big slow, one should have a big heart.

منتل کا بور

'' بیزی اچھی زندگی گز ارنی ہوتو پھر دل بھی بیژا کرنا پڑتا ہے''

پریشانیاں تو آتی ہیں۔آج کون سابندہ ہے جو پریشانیوں سے بچا ہوا ہے؟ یہ دنیا تو ہے بی '' مسامکستان' ۔ جس گھر ہیں دیکھوکوئی نہ کوئی مسکلہ ہوتا ہے۔ البتہ نوعیت جدا ہوتی ہے۔ بی مسائل ہیں ہی دیکھو، اس ہیں بھی مسئلے ہیں ، گر نوعیت جدا ہوتی ہے۔ تو جب ہم مسائل ہیں بی زندگی گزاررہے ہیں تو رہ بھی ذہن ہیں رکھیں کہ دوز بی مسئلے ہوں گے۔ اور ہم نے ہی ان کوطل کرنا ہے۔ پھران کوطل کرنے کے لیے صبر و خل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی از دوا جی زندگی وہی گزارتے ہیں جن کے اندر صبر و خل ہوتا ہے۔ اگر بی صبر و خل ختم ہوجائے اور انسان بے صبر ابن جائے تو بس آپ سبجھ لیس کہ اب اس کی زندگی کے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں عواجے کہ ہم اپنی سوچ کو اتنا اچھا بنالیس کہ ہم دوسروں کے لیے رحمت بن کر دہیں ، ووسروں کے لیے رحمت بن کر دہیں ، دوسروں کے لیے رحمت بن کر دہیں ،

اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو آپ ذراغور کریں اور سوچیں کہ آخریہ سمجھ کیوں نہیں رہا؟ اگر آپ اس کے انداز سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو فوراً پتا ممل جائے گا کہ اس کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔

Put yourself in other's shoes.

اور پھرآپ کو پہند چل جائے گا کہ وہ بندہ آخراس طرح کیوں سوچ رہا ہے۔ عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جھڑ ہے کیا ہوتے ہیں؟ بید کہ خاوند نے کہا کہ جنے کا رشتہ بھائی کے گھر کرنا ہے، بیوی نے کہا: جنے کا رشنہ میں نے بہن کے گھر کرنا ہے۔ پھریہ بات جھڑ ہے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ بھائی! بیکوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، یا توصلح صفائی ہے ایک دوسرے کی سمجھ میں یا سمجھا دیں۔ غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے شریعت نے اختلاف رائے کو جرم نہیں کہا۔ جبکہ آج ذراس کوئی اختلاف رائے کو جرم نہیں کہا۔ جبکہ آج ذراس کوئی اختلاف رائے کر دیتو وہ بمیشہ کے لیے دشمن سمجھ جاتا ہے۔شریعت نے ایس نہیں کہا۔ شریعت کہتی ہے کہتم ذرا سوچو کہ آخر وہ بندہ اس طرح کیول سوچ رہا ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی۔

#### استاد کی شکست:

# غصه كمزوري كى علامت ہے:

آکٹر و بیشتر غصہ کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جوان کو غصہ کم آتا ہے۔ اور بوڑھے کو زیادہ۔ اس لیے کہ بوڑھے کے اندر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اسے ذرا ذرائ بات پر غصہ آتا ہے۔ اس لیے بندہ بردھا ہے میں جاکر چڑچڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، چڑچڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، چڑچڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، چڑچڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، چڑچڑا بن جاتا ہے۔ عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، چڑچڑا بن بھی اتنا ہی

بزهتا جلاجاتا ہے۔

ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے کہا: ڈاکٹر صاحب! نظر کمزور ہوگئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا: بڑھایا ہے۔

اس نے پھرکہا: ڈاکٹر صاحب!او نچاسنائی دیتا ہے۔

ڈ اکٹر نے کہا: بڑھا پاہے۔

اس نے کہا: ڈاکٹر صاحب! میرے جاریانج دانت بھی گر گئے ہیں۔

🌖 ڈاکٹرنے کہا: بڑھایا ہے۔

اس نے کہا: ڈاکٹر صاحب! مجھے چیزیں یا زہیں رہتیں \_

ڈ اکٹرنے کہا. بڑھا پاہے۔

جب ڈاکٹر نے بار بارکہا کہ بڑھا پاہے، بڑھا پاہے،تو بوڑ ھے کوغصہ آیا اور غصے میں کہنے لگا: یہ کیا؟ بڑھا پاہے، بڑھا پاہے۔

ڈ اکٹرنے کہا: بڑے میاں! بیکھی بڑھا پاہے۔

بوڑھوں کی قوت برداشت اتن کم ہوجاتی ہے کہ دہ ہوا کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔
تو نو جوانوں کو چاہیے کہ دہ اپ آپ پر غصے کو حادی نہ ہونے دیں۔ بلکہ غصے کو کنٹرول
کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے پوچھا: پہلوان کون ہے؟ اور پھر
صحابہ پھر کو سمجھایا کہ جواپ غصے کو قابو میں کرلے ، اللہ کی نظر میں وہ پہلوان کی مانند
ہوتا ہے۔ تو اگر بندے کے اندر صبر ہو، حکم ہوا ور دوسروں کے ساتھ مل جل کرر ہے
ہوتا ہے۔ تو اگر بندے کے اندر صبر ہو، حکم ہوا ور دوسروں کے ساتھ مل جل کرر ہے
کے اقتصے اخلاق ہوں تو انسان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ
ایک بات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا تو ضرور سوچیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑا ساسی چنے ہے وہ وجہ بھی سمجھ میں آجائے گی۔

.iv. )683683(73)683683( 10)2444 )8

### باپ بیٹے کی سوچ کا انداز:

ایک انجینیئر اینے تمرے میں بیٹھا کوئی ڈرائنگ بنار ہا تھا۔اس کا اکلوتا بیٹا بھی گھر میں تھا۔اس کی بیوی کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئی ہوئی تھی۔اس لیے بچہ بھی اس کوسنجالنا تھا۔اب بچے بھی اس کے کمرے میں تھا۔ بھی وہ اس کتاب کو چھیٹر تا اور بھی اس کتاب کو سسم نے اکثر و بیشنر دیکھا ہے کہ انجینئر ز اور ڈاکٹر زیکے کمروں کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ کہیں کتابیں پڑی ہوتی ہیں ، کہیں کاغذبکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان بے حیاروں کے پاس ان کوتر تیب سے اور صفائی سے رکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ان کی گاڑیاں بھی قابل دید ہوتی ہیں اور ان کے کمرے بھی قابل دید ہوتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی صفائی رکھنے والا ہوتو الگ بات ہے۔ورندا کثر و بیشتر ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اپنی اپنی طبعیت ہوتی ہے۔ ہبر حال انجینئر کے ہر طرف کاغذ بگھرے ہوئے تھے۔ادھربھی کاغذا دھربھی کاغذ۔ چنانچہ جب بچیکسی کاغذ کو ہاتھ لگا تا تو ہو کہتا: بیٹا! بیڈرائنگ ہے،اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ پھروہ دوسرے کاغذ کو ہاتھ لگا تا تو وہ کہتا: بیٹا!ا سے ہاتھ نہ لگاؤ میرمبراقیمتی کاغذ ہے۔اب وہ کام کر ہی نہیں یار ہاتھا۔ بچہ ا ہے خوب ڈسٹر ب کر رہا تھا۔ اس کا بیہھی جی نہیں جاہ رہا تھا کہ میں اپنے بیچے کو ڈ انٹوں یا کمرے سے نکالوں۔آ خراس کا بیٹا تھا۔ دل کا مکٹرا تھا۔

اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اس بچے کو کہیں مصروف کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس کے سامنے ایک اخبار پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔اس نے کی کیا؟ اس نے تینچی لی اور اس دنیا کے نقشے کے آٹھ دس کھڑے کرویے اور بچے سے کہا: بیٹا! میں تمہیں ثیب بھی دیتا ہوں اور میں تمہیں بیہ چند کا غذ دیتا ہوں، اگرتم ان کوتر تیب سے جوڑ کر لاؤ گے تو میں تمہاری پسند کی و نیلا آئس کریم تمہیں لے کر دوں گا۔وہ بچہ تھا اس لیے و نیلا آئس کریم کا نہ من کرخوش ہو گیا۔ چنا نچہ وہ ئیپ ور کا غذ کے مکڑے ہے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اب انجینئر صاحب مسلم کا غذ کے مکڑے ہے۔ کا سانس لیا کہ اب بیدو گھنٹے وہیں مصروف رہے گا اور میں اپنا کا م نکال لوں گا۔۔

ابھی پہنچ منٹ نہیں گزرے تھے کہ بچہوا پس آیا اور کہنے گا ابو ہی ! بیس نے اپنہ کام کر رہا ہے، آپ دیکھیں۔ جب اس نے وہ کاغذ لے کر اپنے سامنے رکھ تو بڑا جبران ہوا کہ سمند رہے سمندر ٹھیک ملے ہوئے ہیں، پہڑوں سے پہاڑ ٹھیک سے ہوئے ہیں، بلکوں کی حدود بالکل اپنی جگہ پڑھیں، اور اس بیچے نے بالکل ٹھیک سب چیزوں کو جوڑ دیا۔ وہ جیران ہوگیا کہ اگر میں انجینئر بھی جوڑ نے بیٹھتا تو بچھے بھی اتنا چیزوں کو جوڑ دیا۔ وہ جیران ہوگیا کہ اپنچ منٹوں میں جوڑ کر لے آیا۔ چنا نچہوہ جیران ہوکر بیچے سے پوچھنے لگا: میٹا! ہم نے اتنا جلدی پہنقشہ کیے جوڑ لیا؟ تو بیچ نے مسکرا کر اس کاغذ کو الٹا کر دیا۔ جب اس نے الٹا کر کے رکھا تو اس نے ویکھا کہ وو سری طرف ایک عورت کی بڑی ہوئی ہوئی تھی۔ نیچے نے وہ تصویر جوڑی اور دوسری طرف ایک عورت کی بڑی ہوئی تھی۔ نیچے نے وہ تصویر جوڑی اور دوسری طرف سے د نیا کا نقشہ خود بخو د جڑ گیا۔

تو بھی! ہوسکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری نظر میں دنیا کا نقشہ جوڑنے کی طرح مصیبت ہواور ہوسکتا ہے کہ دوسرے بندے کے سامنے اس تصویر کو جوڑنے کی طرح بہت آسان ہو۔اس لیے غصے میں آنے یا پریثان ہونے کی کیاضرورت ہے؟ جو بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اس کی زندگی کے اندرخوشیاں آجاتی ہیں۔

### کامیابزندگی کاراز:

ایک اصول یا در کھے! ، کہ کامیاب زندگی گزارنے والے لوگ عام طور پر شبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہیں ایک دفعہ ورلڈ بک آف ریکارڈ پڑھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک جگہ بہت عجیب ہوت تکھی۔ انہوں نے تکھا کہ' و نیا میں جتنے لوگوں نے ریکارڈ قائم کیے یا تاریخ میں انہوں نے کوئی نمایاں کا م کر کے دکھائے ،ہم نے ایسے سینکڑ وں لوگوں سے انٹرویو لیے اور ہم نے ان میں ایک چیز مشترک دیکھی کہ جس جس بندے نے انٹرویودیا اس نے کہا کہ مقابلے سے پہنے مجھے پکا یقین تھا کہ میں جبت جاؤں گا ،اور میں جبت گیا۔''

انہوں نے لکھا کہ جمیں ایک بندہ بھی ایسانہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ مقابلے سے پہلے میں ڈرر ہا تھا کہ میں ہار جاؤں گا گر میں جیت گیا۔تو معلوم ہوا کہ مقابلے میں دہی لوگ جیتنے ہیں جن کے اندر شبت سوچ ہوتی ہے اور جیتنے کا شوق سایا ہوتا ہوتا ہوتا ہو۔

God helps those who help themselves.

'' خداان کی مدوکرتا ہے جواپئی مددآ پ کرتے ہیں'' اس لیے اگر ہم بھی مثبت سوچ رکھ کرا پنے زندگی کے کاموں کو سنوار نے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی ان مسائل کو بڑے آرام سے ختم کردیں گے اور ہم بڑی پر سکون زندگی گزار نے والے بن جا کیں گے۔

كينسر كے مريض كى قوت ارادى:

اٹلی کار ہے والا ایک آ دمی تھا۔ اس نے عربی زبان کیھی۔ اس کو ہربل میڈیس کے ساتھ بڑا لگا و تھا۔ عربی زبان سکھنے کے بعد وہ ایک لائبر سری میں گیا۔ اسے وہاں پرعربوں کی یونانی حکمت کی کتا ہیں ال گئیں۔ اس نے چند کتا بوں کا اطالوی زبان میں ترجمہ کر دیا۔ جب ترجمہ ہوا تو لوگوں نے اس کی کتاب ہاتھوں ہاتھ خرید لی۔ پورے ملک میں اس کی شہرت ہوگئی کہ اس نے کتنا اچھا کا م کیا کہ اس نے ایساعلم ایک زبان

سے دوسری زبان میں منتقل کر دیا۔

جب ہرطرف اس کی تعریفیں ہور ہیں تھیں تو اس بندے کی طبیعت خراب ہوگئ۔ ڈاکٹر کے پاس تشخیص کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ آپ کو کینسر ہے اور یہ کینسرا تنا پھیل چکا ہے کہ ہمارے خیال میں دوسال کے اندر آپ اپنی زندگی کے آخری لیمے تک پہنچ جائیں گے ،اس سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔

جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی زندگی اب دوسال ہاتی ہے، بیاری ہوھ جائے گ
ادرعلاج نہیں ہو سکے گا تو اس بندے نے سوچا کہ مجھے استے تھوڑے وقت میں بہت
سارے کام کرنے ہیں۔ لہذا مجھے پریشان ہونے کی بجائے زیادہ کام کرنا چاہیے۔
چنا نچہ وہ کینسر کا مریض لا بھر یوں میں گیا اور اس نے یونانی تھمت کی عربی
کتابیں ڈھونڈ ناشروع کردیں۔ ہالآ خراس نے اس (۸۰) کتابیں ڈھونڈ نکائیں جو
عربی زبان میں تھیں اور اطالوی زبان میں ان کا ترجمہ کیا جانا بہتر تھا۔ پھر اس نے
اس ساتھ ترجمہ کرنے والوں کی ایک فیم بنائی۔ ان سے اس نے کہا کہ جو
اصطلاحات ہیں ان کا ترجمہ میں کروں گا اور جوسید ھے سید ھے نقرے ہیں ان کا
ترجمہ آپ کرتے جا کیں۔ اس طرح اس کا کام تیز ہوگیا۔ اندازہ لگا ہے کہ اس
بندے نے دوسالوں میں اس کتابوں کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کرویا
اور ورلڈ بک آف ریکارڈ میں اس بندے کا نام کھھا گیا۔

### آ ٹو میٹک سلائی مشین کی ایجاد:

میں ایک سائنس وان کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا۔وہ کپڑے کی سلائی مشین بنانا چاہتا تھا ۔ کپڑے کی سلائی عورتیں اپنے ہاتھ سے سوئی وھاگے ہے کر لیتی ہیں جس سوئی کے ساتھ ہاتھوں سے سلائی کی جاتی ہے اس کے سرے پر بالکل نوک بنی ہوتی ہے اور پیچھے دھام کہ ڈالنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے۔اس سے عور تیں ہاتھ سے کپڑے میں لیتی ہیں۔ اس نے اس کے لیے ایک آٹو میٹک مشین ڈیز ائن کی۔

مشین تو ٹھیک ڈیزائن ہوگئی۔ گرمسکہ یہ بنا کہ جب وہ سوئی کوفٹ کرتا تو وہ ایک ہی لیمے میں ٹوٹ جاتی ۔ جیسے ہی مشین چلتی تو سوئی ٹوٹ جاتی ۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔
اس نے مختلف قتم کے مثیر میل آز مائے گرکوئی کام بندا نہیں تھ۔ اگر کوئی عام آ دمی ہوتا تو تھک ہار کے بیٹھ جاتا کہ کوئی سوئی کامیاب نہیں ہور ہی ۔ گراس کو اتن سمجھ تھی کہ اگر ایک صورت میں کام نہیں بن رہا تو کسی دوسرے آپشن کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ چنا نچہ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔

اس کے ذہن میں آیا کہ اس سوئی کا سوراخ اس کے سرے پر کیوں بنا ہوا ہے،
میں اس کو ٹپ کے اوپر کیوں نہ بناؤں۔ اس خیال کے آنے کے بعد اس نے ایک نئ
سوئی بنائی اور اس کا سوراخ اس نے ٹپ کے قریب بنا دیا۔ پھر اس نے اسے مشین
میں فٹ کیا تو مشین نے چلنا شروع کر دیا اور وہ آٹو مینک مشین بنانے کا موجد بن
گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں مسائل کو ذرا متبادل طریقے سے حل کر لینا
چاہیے۔ اللہ تعالی کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو ضرور حل کردیتے ہیں۔

### مثبت سوچ پُرامیدر کھتی ہے:

مثبت سوج سے انسان کے اندرامید پیدا ہوج تی ہے۔ وہ پرامید ہوتا ہے کہ میں سیکام کر جاؤں گا ،میرااللہ میری مدد کرے گا۔ اور دینا امید کے او پر قائم ہے۔ اور جن لوگوں کی منفی سوج ہوتی ہے۔ ان کے اندرا کثر گھبرا ہث اور ڈیپریشن ہوتا ہے۔ انہیں کچھ بھی اچھانہیں لگتا۔ شریعت نے ایسی منفی سوچ سے منع کیا ہے کیونکہ بیمنفی سوچ سے منع کیا ہے کیونکہ بیمنفی سوچ

BC 445" DBBBBCBBCBBBBCBBC 1254 DBB

انسان کو مایوس کرتی ہے، اور شریعت نے مایوسی کو کفار کا شیبوہ قر ار دیا ہے۔ چنانچہ للد تعابی ارش دفر مات ہے

وَ لَا يَا يُنْسَلُ مِنْ رُّو حِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونِ ٥ إِ

چن نچے مومن کو ہمیشہ پُر میدر ہنا جا ہیے۔ جب ہم پرامید ہو کرزندگ ٹزاریں گےتو پھرا بندتوں کا میابی کے لیے راستہ بھی کھول دیں گے۔ حدیث قدی میں ہے آنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِی ہِیْ

'' میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔'' اگر بندے کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو گا تو اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کریں گے اور اگر بدگمانی ہوگی تو ویبا ہی معاملہ ہوگا۔اس لیے سوچ ہمیشہ اچھی رکھنی جا ہیے۔

### مثبت سوچ ہے دشمن پر فتح:

بائبل کے اندرایک واقعہ ہے کہ طالوت ملطہ اللہ کے پیغیبر تھے۔ اس واقعہ کا اشارہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ مگر بائبل کے اندراس کی تصیل پھھاس طرح سے ہے کہ ان کا مقابلہ جالوت کے ساتھ ہوا۔

جالوت ایک بڑا کیم شیم انسان تھا اور بہت جنگ جوشم کا بندہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ظالم انسان بھی تھا۔ طالوت عنظ اس کے مقابلے میں آئے۔طالوت علیہ السال مے مقابلے میں آئے۔طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے بندے تھے اور جالوت کے ساتھ زیادہ بندے تھے۔ اور طالوت عیدہ ضعیف العمر بھی ہو چکے تھے۔

بندے کی جیسی عمر ہوتی ہے اس کی آبزرویشن بھی ولیبی ہوتی ہے۔ جب طالوت علیہ السلام نے جالوت کو دیکھا تو انہیں وہ کیم وضیم نظر آیا۔ چنانچہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اسے ویکھتے ہی کہا: It is very difficult to kill him, because he is very big.

''اے مارنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ بیتو بہت بڑا ہے۔'' اس وقت ان کے ساتھ ایک نو جوان بھی تھ جس کا نام داؤ د سیامتھا۔ اس نو جوان نے جب جالوت کو دیکھا تو دیکھتے ہی مسکرایا اور کہنے لگا

It is very easy to kill him, because he is very big. I will never miss him.

'''اے مارنا تو بہت آ سان ہے کیونکہ بیتو اتنا بڑا ہے، میرا نشابہ بھی خط ہو ہی نہیں سکتا۔''

اور واقعی ایبای ہوا کہ داؤ دعدیہ السلام نے اس پر ایک پھر پھینکا جو اس کے ماتھے پر نگااور وہیں اس کوموت آگئی۔اس طرح اللہ تع لی نے طالوت علیہ السلام کوفتح عطافر ما دی۔ تجی بات رہے کہ جن لوگول کے اندرا میداور شبت سوچ ہوتی ہے اللہ تع لی ان کے لیے راستے بھی کھول دیا کرتے ہیں۔

### نقصان كونفع ميں بدلنے كى صلاحيت:

اللہ تی لی نے انسان کواتی خوبیاں دی ہیں کہ بیا ہے Minus (نقصان) کواپنا Plus (غع) بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنی قوت ارا دی کو استعمال کر کے نقصان سے نیج سکتا ہے۔ اگر ہم بھی آج تک منفی سوچ کی زندگی گزارتے رہے ہیں تو آج ہم مثبت سوچ والی زندگی گزارنے کی نیت کرلیں۔ پھر ہم اپنی آنکھوں ہے اس کی برکتیں دیکھیں گے۔

دلول کی د نیامیں انقلاب:

حضرت سینج بخش لا ہور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہی کی وجہ سے

اس علاقے میں دین آیا۔ان کا نام حضرت علی ہجوری تھا۔ان کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا: ۔

عالم مظهر نور خدا ناقصال را راه نما کاملال را راه نما ان کواللدتن کی نے ایسی روحانیت بخشی تھی۔

ایک مرتبہ حضرت علی ہجویری نے کسی دریا کوعبور کرنا تھ دریائے سندھ جیسے بڑھے دریا کوعبور کرنے میں کوئی آ دھا پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کیونکہ آ دمی دریا کو بالکل سیدھا کراس نہیں کرسکتا، بلکہ ذرا اپ سٹریم جاکر دور سے وہ کشتی چلاتے ہیں اور چونکہ اوپر سے ہوا کا دباؤ بھی ہوتا ہے اس لیے پانی کے بہرؤ کے ساتھ بہتے ہوئے ترجیھا کراس کیا جاتا ہے ، حضرت کشتی پر بیٹھ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ ہوا بہت تیز چل رہی کا رہی تھی۔ آپ کے سر پرٹو پی تھی۔ خیال آیا کہ کہیں ٹوپی اڑ کریانی میں نہ چلی جائے۔ چنا نچے حضرت نے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لی اور ذکر ومرا قبہ میں مشغول ہو جائے۔ چنا نچے حضرت نے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈال لی اور ذکر ومرا قبہ میں مشغول ہو

حضرت نے ایک دو دن پہلے سر کا حلق کروایا تھا۔ ٹنڈ کر وانے کو حلق کروانا کہتے ہیں، جب بئ ٹنڈ ہوتی ہے تو ہڑی خوش نما نظر آتی ہے۔ وہاں کشی میں بی قریب سے ایک بچہ گزرا تواس نے ویکھا کہ اتناصاف سخرا ہے۔ چن نچہ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو بڑا ملائم نظر آیا۔ اس نے جا کر دوسرے کو بتا دیا۔ اب دوسرا لڑکا بھی ہاتھ پھیر نے کے لیے آیا۔ اس کو بھی بڑا اچھا لگا۔ اس نے جا کر تیسر ہے کو بتایا۔ وہ تیسرا کو بھی اور اشرارتی قتم کا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے آکر سر پر ہاتھ بھی پھرا اور ٹھونگا بھی لگا دیا۔ اس پر باقی بچے ہینے سے درا شرارتی قتم کا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے آکر سر پر ہاتھ بھی پھرا اور ٹھونگا بھی لگا دیا۔ اس پر باقی بچے ہینے سے ۔ یہ اللہ کے ذکر میں مست بیٹھے رہے۔ اللہ کے ذکر میں مست بیٹھے رہے۔ اللہ کے درسرے بیجے نے تھپٹر رہے۔ ایک دوسرے بیجے نے تھپٹر رہے۔ ایک دوسرے بیجے نے تھپٹر

بھی لگا دیا۔

ان بچوں کی برتمیزی کو دیکھ کر قریب کے مردوں اور عورتوں نے بنسنا شروع کردیا۔ اب بیشغل بن گیا کہ بچہ آتا اور ان کے سر پڑھپٹر لگاتا اور سری کشتی کے لوگ بننے لگتے۔ ان کے بے فداق بن گیا۔ جب کشتی والوں نے فداق اڑا یا تو پھرائند تعالیٰ کوا پنے پیارے بندے کا فداق اڑا نے پرجلال آگیا۔ حدیث قدی میں آیا ہے:

من عادلی ولیّا فقد الذ نُتُهُ بالْحَوْب

''جومیرے ولی ہے دشمنی کرتا ہے میرااس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔' چنا نچہ جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سینج بخش کے دل میں الہام فر مایا کہ'' اے میرے پیارے! بیاتیٰ بدتمیزی کررہے ہیں ،آپ کی شان میں گستا خیاں کررہے ہیں اورآپ کا اتنا صبر کہ آپ اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ،اگرآپ بدد عاکریں تو میں اس یوری کشتی کو ہی الث دیتا ہوں۔''

کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے ول میں بیالہام ہوا تو حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی:

"اے اللہ! اگرآپ کشتی اللنا ہی جا ہے ہیں تو ان سب لوگوں کے دلوں کی استی کوالٹ دیجے۔"

اللہ تعالیٰ نے ان کی وعاقبول کرلی۔ کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے مرداورعور تیں مخصیں ،ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے موت سے پہنے ولایت کا نور عط فرما ویا۔ یہ ہوتی ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں ویا۔ یہ ہوتی ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھی ان کی زبان سے بد دعانہیں نکتی ، بلکہ ان کی زبان سے دعا کمی نکل رہی ہوتی ہیں۔

بر المنافيات (82**) (82) (82) (82) (82)** المنافية المنافية (82) (82) المنافية المنافية (82) (82) المنافية المنافية

### نبی ءِرحمت ملتَ آیم کی رحمت بھری سوج:

اللّٰہ کے پیارے حبیب مٹائینے تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مثبت سوج ر کھنے والے بتھے۔ نبی علیہ السلام طا نف میں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر براسلوک کیا! بچوں نے پھر پھینے اور آپ مرہ بھی کے قد مین مبارک سے خون نکلا اور تعلین مبارک خون سے مجر سے نے میں علیہ السلام بہت تنظیم ہوئے تھے۔ بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی۔ بہت پریشانی کے عالم میں اس بستی سے نظے اور عنب اور شیب کے انگور کے سامنے آس میشے۔ وہاں آپ ما ٹی تی ان ما ما گی۔ ٱللُّهُمَّ اِلَّيْكَ ٱشْكُوا صُعْفَ فُوَّتِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ هَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ المُسْتَضَعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبَّى إلىٰ مَنْ تَكِلُنِي إلى بَعِيدٌ يَتَجَهَّمُنِي آمُ إلى عَدُوٍّ مَلَّكُتَهُ آمُرِي إِنْ لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي وَ لَكِنْ عَافِيَتُكَ هِي أَوْسَعُ لِيُ اَعُوٰذُ بِنُورٍ وَجُهَكَ الَّذِي اَشُرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَ صَلُحَ عَلَيْهِ ٱمْرُالدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ آنُ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ آوُ يَحُلَّ عَلَىّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُقْبِلِي حَتَّى تَرْضِلِي وَ لَا يُحُولَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا مِكَ اے اللہ! تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی ، اور لوگوں میں ذلت ورسوائی کی ۔اے۔ارحم الراحمین! تو ہی صعفاء کا رب ہے اور توہی میرایر ودگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی برگانے کے جو مجھے دیکھے کرترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھا تا ہے یا کسی دیمن کے جس کوتو نے مجھ پر قابودے دیا ہے۔اے اللہ! اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی یروانہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چیرے کے اس نور

کے طفیل جس سے تمام اند ھیریاں روٹن ہوگئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں ، اس بات سے بناہ مانگا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سواکوئی طاقت ہے نہ کوئی تو ت ۔ ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سواکوئی طاقت ہے نہ کوئی تو ت ۔ یہ ایس میں اتنی بیاری دعا ہے کہ بڑا پر بیٹان بندہ بھی آگر اس دعا کو مانگے تو اس میں اتنی برکت ہے کہ اس دعا کو مانگے ہے اللہ تعالی اس بندے کے دل کوتسلی دے دیتے ہیں ۔ بیہ ہمارا تجربہ ہے۔

جب نی علیہ السلام نے بید عا ما گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرئیل علیہ السلام کی از وں کے انتظام والے فرشتے میکائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے۔ جرئیل نے آکر عرض کیا کہ بیں فلاں فرشتے کو ساتھ لایا ہوں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اس قدر براسلوک کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں قو دو پہاڑوں کو آپس میں ملاکر پوری کی پوری بستی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اب فراغور کیجیے کہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کیا سلوک کیا تھا اور ایسے سلوک کے بعد بندے کا کیار دعمل ہوتا ہے، مگر اللہ کے محبوب منتے۔ اس نبی ورحت نے فرمایا کہ نبیس، میں نبیس چاہتا کہ ایسا عمل کیا جائے۔ پوچھا: آخر کیوں؟ فرمایا: بیلوگ جھے نبیس، بیچان سکے تو میں کہ ایسا عمل کیا جائے۔ پوچھا: آخر کیوں؟ فرمایا: بیلوگ جھے نبیس بیچان سکے تو میں امرید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دوں میں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو جھے امرید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دوں میں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو جھے امرید کرتا ہوں کہ ان کی اولا دوں میں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو جھے دیں جائیں گے اور جھے پرائیان لانے والے بن جائیں گے۔ قربان جائیں اس شبت

جوعاصی کو کملی میں اپنی چمپائے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ مدحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ائٹدرب العزت نبی علیہ السلام کی رحمتہ للعالمینی کا پچھتھوڑ اسار تکے ہمیں بھی عطا فرما وے۔ ہمارے اندر بھی متبت سوچ آجائے اور ہماری زندگی بھی کامیاب بن جائے۔

سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں

وَ اخِرُ دَعُوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن







# سنت نبوى سنَّا عَلَيْهُم .... بهترين طريقه زندگي

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَادِكُ وَسَلِّمُ ثناخوانوں میں نام کھوانے کی تمنا:

محسن انسانیت سرور کونین سید الاولین و الآخرین رحمث للعالمین حضر می انسانی می مبارک زندگی جهارے لیے نمونہ ہے۔ اگر انسان دنیاو آخرت کی کامیا بی حاصل کرنا چا ہے تو وہ آپ می آئی آئی کے اخلاق عظیم کو اور عادات مبارکہ کو اس طرح اپنائے کہ اس کا ظاہر و باطن نبی عدیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بن جائے۔ آپ می مبارک زندگی اتن کامل ہے کہ وہ ہر زاویے سے مکمل نظر آتی ہے۔ سیرت کے عنوان پر اس امت کے علیانے بہت کام کیا۔ ہر ہر پہلوکو اجا گر کرنے کی کوشش کی

، رنبی عدیہ السلام کے ثنا خوانوں میں اپنانا م انکھوایا۔ عاجز بھی اس جی عت میں شامل نے کامتمنی بن کرآیا ہے۔ جی جاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اتنا ل کر بیان کیا جائے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت اپنی منزل پر پہنچے اور ہدایت کے نور ۔۔ ننا ہو سکے۔

مرا قائد ہے وہ ، زندگی پیغام تھا جس کا محمد نام تھا جس کا ، محبت کام تھا جس کا وہ مزل عط کر دی وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عط کر دی کلی آغاز تھا جس کا چن انج م تھا جس کا کلی آغاز تھا جس کا چن انج م تھا جس کا

### مشاہیرِ عالم کی نامکمل زندگیاں:

جب ہم تاریخ علم پرنظر ڈالتے ہیں تو پتہ چاتا ہے کہ دنیا ہیں جتنے مشاہیر آئے ،ان میں سے کوئی فہ تکے بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی مختلف چیز وں کا موجد بن اور انہوں نے زندگی میں بہت کا م کیے۔ لیکن ایک عجیب بات ان میں مشترک نظر آتی ہے کہ خود انہوں نے اپنی زبان سے یا ان کے جانے کے بعد دوسر بے لوگوں نے یہ بات کہی کہ فلال نے تو بہت اچھا کا م کیا ،اگر اس کواور وفت مل جاتا تو وہ اس کا م کواور بہتر طریقے سے کرتا۔ گویا کہ اپنی زندگی کے نامکمل ہونے کی گوا بی اس نے خود اپنی زبان سے دی ، یا وگول نے اس کی تقد بی کردی ، مثال کے طور پر

- نیوٹن نے''لاز آف نیوٹن'' پراس قدر شوس کام کیا کہ س کنس کی دنیا میں اس کی بہت عرصہ تک اس وجہ ہے عزت ہوتی ربی ۔ پھر بھی لوگوں نے کہا کہ اگر نیوٹن کو پچھاور مہلت ملتی تو وہ اس ہے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کام کرتا۔
- آئن سٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سائنس کی دنیا میں آج ہورپ اس کی اس
   طرح عزت کرتا ہے جس طرح دین کے معامد میں ہم اپنے پیغیبروں کی عزت کرتے

ہیں۔اس نے تھیوری آف ریلیٹویٹی پیش کی جس کی بنیاد پر انسان نے الیمی ایسی چیزیں بنا ئمیں کہ جس کی وجہ ہے اس کا جاند پر قدم ٹکانا آسان ہو گیا۔مگر اس کے ہارے میں بھی لوگوں نے یہی لکھا کہ اس کی زندگی نے وفانہ کی ،اگروہ کچھ دیراورزندہ رہتا تو اس کے سامنے کئی راز کھلتے۔

- ہم نے سمر قند کے اندر تیمور لنگ کا مزار دیکھا۔ وہاں کے لوگول نے اسے اس وقت فاتح عالم کے نام سے لکھا تھا۔ وہ اپنے وقت میں پوری دنیا کا فاتح سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا کہ اس نے ان ان ملکول کو فتح کر لیا، اگر اسے موقع ملتا تو وہ مزیدا پنی بہا دری کے جو ہر دکھا تا۔
- شیکسپیئر کی زندگی پڑھ کر دیکھیے کہ اس نے اپنی زبان میں اپنے حساب ہے ایک
   بڑھ کر ایک کتاب لکھی ۔ لیکن لوگول نے پھر بھی لکھا کہ اس کومہلت نہ فی ، ورنہ وہ
   اس ہے بھی بہتر انداز میں کتابیں چیش کرتا۔

گویا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ان سب کے کام اوھورے رہ گئے ،انہوں نے خودا پنے آخری وقت میں تسلیم کیا یا لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہان کواپنا کام مکمل کرنے کی مہلت نہ ملی۔

### تاریخِ انسانیت میں کامل وکمل زندگی:

تاریخ انسانیت میں ایک ہتی ایس ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک لاکھ چوہیں بزار افراد کی موجودگی میں بقائی ہوش وحواس الوگوں سے بوچھا کہا ہے لوگو!
میں جس مقصد کو لے کراس دنیا میں آیا تھا، میں نے اس مقصد کو پورا کردیا، کیاتم اس پر گواہی دیتے ہو؟ ایک لاکھ چوہیں ہزار لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا: اے اللہ کے محبوب من آیا آپ نے فرمایا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔معلوم ہوا کہ تاریخ انسانیت میں ایک ہی زندگی ایس ہے کہ جس کے کامل اور کمل ہونے کی گواہی

ان کی اپنی زبان سے بھی ملی اور ان کے سامنے جولوگ تھے ان کی زبان ہے بھی ملی۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اس''نئی روشن'' کے دور میں زندگ سرزار نے والے لوگول کو اس شخصیت کی زندگی ہے روشناس کرائیں تا کہ وہ ادسور نزدگ گزار نے والے لوگول کے بیچھے بھا گئے کی بجائے اس پوری زندگ گزار نے والے لوگول کے بیچھے بھا گئے کی بجائے اس پوری زندگ گزار نے والے لوگول کے بیچھے بھا گئے کی بجائے اس پوری زندگ گزار ہے وار اس میں پوری انسان می ذاتی فلاح بھی ہے اور اس میں پوری انسانیت کی رہنمائی بھی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمر لحاظ سے کامل اور کمل ہے۔

#### ایک نےزاویے سے سیرت نبوی کامطالعہ:

ال عاجز کا خیال ہے کہ سیرت سٹٹری سنٹر میں بڑے بڑے علاء ،مفکر اور علامہ حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں اور وہ بڑے بڑے سے محفرات تشریف لاتے رہتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ہوئے کہ سیرت کے میدان میں تو ابھی اس ہول گے۔ یہ عاجز تو ایک چھوٹا ساطالب علم ہا در سیرت کے میدان میں تو ابھی اس عاجز کا شہر Beginners (مبتدی لوگوں) میں ہوتا ہے۔البتہ اپنی بساط کے مطابق یہ عاجز سیرت کے عنوان کو ایک نے زاویے سے کھو لنے کی کوشش کرے گا۔

سائنس کا زمانہ ہے۔گھر گھر میں کمپیوٹر پہنچ رہے ہیں۔چھوٹے چھوٹے بچ بھی
کمپیوٹر پر بیٹے کرکام کرتے ہیں۔سکولوں میں بھی ان کوکمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے۔انٹر نیشنل
شکنالوجی کا زمانہ ہے۔آرٹی فیشیل انٹیلی جنس پر کام ہور ہاہے۔سپر کمپیوٹر کے اس دور
میں چونکہ ذہمن میں سائنسی چیزیں اکثر آتی رہتی ہیں ،اس لیےلوگوں کی سوچ ہی ایس
ہوگئ ہے کہ ہر چیز کوسائنسی نکتہ ،نظر سے جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔

نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک سنتیں سائنسی نکتہ ، نظر ہے ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ ۱۰ اس سلسلہ میں عاجز کا ایک Conclusion (بتیجہ) ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ ۱۰ اس سلسلہ میں عاجز کا ایک مبدور ن میں چند ہے۔ پہلے وہ آپ کے سامنے پیش کرد ہے گا۔ پھراس کے بعداس کی سپورٹ میں چند

ہا تیں آپ کی خدمت میں چیش کرے گا۔امید ہے کہ آپ بیہ باتیں ہوش کے کا نول ہے جمل کے جذیبے سے سنیں گے اور اپنے دل میں جگہ دیں گے۔قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُولَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلَبٌ ﴾

(اس قرآن میں نفیحت ہان کے لیے جن کے سینوں میں دل ہو'
اور جن کے سینوں میں سِل ہوان کوان باتوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ طلب لے کے بیٹھیں گے تو ان شاء اللہ یہ باتیں آپ کے لیے Food for thought (فکر انگیز) ہوں گی۔ یہ باتیں سائنس کے طلباء کواور لکھے پڑھے حضرات کو فائدہ دیں گی۔ لہٰذا آپ میر سے ان الفاظ کو توجہ سے سین اور پھرا ہے گھروں میں جا کراس پر سوچیں ۔ آپ ان نکات کوئ کر حیران ہوں گے کہ ہم نے تو سنت کواس انداز سے بھی سوچیں ۔ آپ ان نکات کوئ کر حماب سے تو یہ ایساعنوان ہے کہ جس پر جمیوں طلب موجا بھی نہیں تھا۔ اس عاجز کے حماب سے تو یہ ایساعنوان ہے کہ جس پر جمیوں طلب وطالبات فی آئے ڈی اسلا مک سٹڈیز کر سکتے ہیں۔

### سدت نبوی کے دو پہلو:

نی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے بارے میں دوe Phase (درجے) ہیں۔
(1) ... پہلا فیزتو یہ ہے کہ جوانسان نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پڑمل کرے گا،
اللہ رب العزت کی طرف ہے اس کی زندگی میں برکتیں ہوں گی۔ وہ دنیا میں بھی
کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیا بی اس کے قدم چو ہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا،

من يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوزً اعَظِيماً '' جو شخص اللّه تعالى اوراس كے رسول كى اطاعت كرے گا تحقیق وہ بہت بڑى كاميا لى يانے ولا بن جائے گا'' نی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پڑمل کرنا اور آپ کے اخلاق و عادات کو اپنانا، اس کو سنت کی پیروی کہتے ہیں۔ یہ پیروی عبادات میں ہو، معاشرت میں ہو، معیشت میں ہو، انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ سنت پڑمل کریں گے تو د نیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، القد تعالیٰ کی پشت پناہی ملے گی، روز محشر وہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں گے۔ یہ ایک فیز ہے مقبول بندوں میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں گے۔ یہ ایک فیز ہے مقبول بندوں میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں گے۔ یہ ایک فیز ہے مقبول بندوں میں شار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مادیں ہے۔ اس عنوان پر آپ کو شرف سنتے رہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ با تیں نہیں ہیں، بلکہ آج ایک اور گوشے پر روشنی ڈالے کی ضرورت ہے۔ سنت کوایک مختلف زاو ہے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سنت کوایک مختلف زاو ہے۔

(2) آج کی گفتگو کاعنوان اس کا دوسرافیز ہے۔ وہ دوسرافیزیہ ہے کہ ''جس کا م کو نبی اکرم میں گئی ہے جس طریقے سے کیا ، اس کا م کوکرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ۔''

سے ہماراایک وعوی ہمجھ لیجے یا نتیجہ۔ مگر ہمارانتیجہ اتنا تطوی ہے کہ اس بات کو کرتے ہوئے گویا ہمارے پاؤں کے نیچ چٹان ہے۔ یعنی ہم استے یقین سے یہ بات کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک انجینیئر کے سامنے دوضرب دو کہا جائے تو وہ چار جواب دی گا۔ یہ جواب دیتے ہوئے اسے پکا یقین ہوتا ہے کہ اس جواب کے علاوہ کوئی دوسرا جواب ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نی علیہ دوسرا جواب ہے ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے دنیا میں جس کام کو جس طریقے سے کیاس کام کو کرنے کا اس سے بہترکوئی اور طریقہ مکن ہی نہیں ، تو اس بات کو کرتے ہوئے ہمارہ باؤں کے نیچ بھی چٹان اور طریقہ مکن ہی نہیں ، تو اس بات کو کرتے ہوئے ہمارہ باؤں کے پیچ بھی چٹان اور طریقہ مکن ہی نہیں ، تو اس بات کو کرتے ہوئے ہمارہ بی گارہ کی چندا کی مثالیں

میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔

### سونے کی جارمکنہ صور تبین:

انسان روزانہ سوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سونے کی کون کی پوزیشن طبی طور پر زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں! سونے کے مختلف اندز ہوسکتے ہیں۔اس کی چارمکنہ صورتیں ہیں:

- ایک توبید کدانسان چیت سوئے۔ لیعنی اس کی کمر بستر پر ہواور اس کا چیرہ آسان
   کی طرف ہو۔
- دوسری صورت میہ ہے کہ پہنٹ سوئے۔ لیتن چیرہ نیچے بستر کی طرف ہوا در کمر
   آسان کی طرف ہو۔
  - تیسری صورت ہے کہ بائیس طرف کروٹ لے کرسوئے۔
  - ⊙ ... . چوتھی صورت ہے کہ دائیں طرف کروٹ لے کرسوئے۔

#### (۱)....سيدهاسونا:

کہنی صورت میہ ہے کہ انسان چت سوئے۔ طبی طور پر میصورت انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔وہ کیے ؟۔۔۔۔۔اگر آپ انسان کی ریڑھ کی بڈی کی بناوٹ کے بارے میں سوچیں تو آپ کو بتہ چلے گا کہ میہ بالکل سیدھی نہیں ہے، بلکہ خم دار ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ معدے کے اندروزن ہوتا ہے اوراس وزن نے بالآخر کسی جگہ اپنا زور ڈالنا ہوتا ہے اوراس مقصد کے لیے کسی ہڈی نے اس کو برداشت کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نقائی نے سپائنل کارڈ (ریڑھ کی ہڈی) بنادی اور معدے کا وزن اس کے اوپر گذالا گیا۔ اور اس کو سنجالئے کے لیے اس ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑ اساخم دار بنا یا گیا۔ چنا نچ میہ چیچے کندھوں سے سیدھی آتی ہے اور جہاں ہمارا پیٹ ہے وہاں تھوڑ اسا تھی ہے کہاں تھوڑ اسا تھوڑ اسا تھوڑ اسا تھوڑ اسا تھی کر سے تاتے کوخم کھا کر سیجھے ہتی ہے۔ آپ اپنی کمر پر ہاتھ لگا کر اس کو محسوس بھی کر سکتے تھوٹ کوخم کھا کر سیجھے ہتی ہے۔ آپ اپنی کمر پر ہاتھ لگا کر اس کو محسوس بھی کر سکتے

ہیں۔ تو جب آ دمی سیدھا سویا ہوتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کاخم او پر کی طرف ہوتا ہے اور اس خم کے او پراس کے پیٹ کا وزن ہوتا ہے۔ اور ماشاء اللہ کسی کا دس کلوتو کسی کا بچاس کلو۔ اب استے وزن نے اس کے او پراٹر کرنا ہوتا ہے۔ سائنس کا بیاصول ہے کہ جب بھی کسی خم دار چیز پر کوئی وزن ڈالا جائے گا تو وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرے گی۔ دوہ وزن سیدھا اس کے دونو ل مرول پر خفل ہوگا اور اس خم کوسیدھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوہ وزن سیدھا اس کے دونو ل مرول پر خفل ہوگا اور اس خم کوسیدھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب ریڑھ کی ہڈی پر بچپاس کلوکا وزن ڈالا جائے گا تو وہ حقیقت کی کوشش کرے گا۔ ایس صورت میں میں اس کے او پر والے اور یچے والے مرے پر اپنا لا ور ڈالے گا۔ ایس صورت میں میں میں کہ کو سیدھا کے کہ

ا الله المردن کے مہرے درمیان ہے د باؤیش آجاتے ہیں اور گردن کے پیچھے انجا نکا کا در دشودع ہوجا تا ہے، یا

﴿ کَمرِ کَے نَجِلے مہرے درمیان میں سے دباؤ میں آجاتے ہیں اورلو بیک پین (کمرکے نچلے جھے میں درد) ہوجاتی ہے۔

یہ کمر کے نچلے تھے میں درد کیا چیز ہے؟ ریڑھ کی ہٹری کے آخر میں جو چند مہر ہے ہیں وہ آپس میں دب جاتے ہیں اور ان کے در میان جو گوشت اور تروز ہیں وہ دب جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو در دہوتا ہے۔ یہ کیوں دب جاتی ہیں؟ اب بالآخر ڈاکٹروں کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ جولوگ سیدھا سوتے ہیں ان کو گردن کے پیچھے ذاکٹروں کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ جولوگ سیدھا سوتے ہیں ان کو گردن کے پیچھے انجا نکا کا در دبھی ہوتا ہے یا پھرلو بیک پین زیادہ ہوجاتی ہے۔ اب وہ بہی وجہ بتاتے ہیں کہ پیٹ کا دزن جو ساری دہات ریڑھ کی ہڑی پر پڑار ہتا ہے وہ ان دونوں سروں بنت کہ پیٹ کو دونوں جو سونا انسان کے لیے بہتر نہیں۔

کے لیے بہتر نہیں۔

#### المنظمة المنظ

#### (٢)....الثاسونا:

سونے کا دوسراطریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ آ دمی پٹ سوئے۔اس کواوندھا سوتا کہتے ہیں۔ کہ چبرہ زمین کی طرف ہواور کمراو پر کی طرف ہو۔ سونے کا بیطریقہ بھی طبی طور برانسان کے لیے نقصان دہ ہے۔

کیونکہ انسان کےمعدے کے ساتھ آنتیں ہوتی ہیں حیاں ہے اس کی غذا گزر ر ہی ہوتی ہے۔اور وہاں اس کوجسم ہے مختلف وٹامنز اور کیمیکڑ ملتے ہیں۔وہ آنتین دائیں اور بائیں سائیڈیر ہوتی ہیں۔ان آئوں میں خوراک بھری ہوتی ہے اور ہر آنت ایک دوسرے کے ساتھ چرنی کی ایک باریک سی جھٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔. ...اگر کسی بکری کوذی کیا جائے اور آپ اس کی آنتوں کودیکھیں تو آپ کواس کی آنتیں ایک دوسرے کے ساتھ باریک سی جھلی کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی.... جب انسان الٹاسوتا ہے، لیعنی پیٹ کے بل اتو اس کی آئنتیں او پر ہوتی ہیں اور وہ دونوں طرف معلق بوزیشن میں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ان کے اندر وز ن بھی ہوتا ہے۔اور ہم نے ماءشااللہ نمر عا اور چرغہ کھایا ہوتا ہے۔ان میں اچھا خاصا وزن بھی ہوتا ہے۔اب ایک صورت میں بیامکان موجود ہوتا ہے کداگر کسی جگہ سے وہ چر بی كزور ہے تو وہ آنت اوپر سے نيچے گرے گی اور اس میں بل آجائے گا۔ گرہ لگ جائے گی۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ الٹا مت سویا کرو،اس طرح الٹا سونے ہے ممکن ہے کہ آنتوں میں کوئی گانٹھ پڑجائے۔جب میگرہ لگ جاتی ہے تو پھر ہیتالوں میں پہنچ کرامیا آپریشن کروا ناپڑتا ہے۔ آج کل ڈاکٹروں نے اس بات کو بھی کنفرم کر دیاہے کہ کی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کی آنتوں میں الناسونے کی وجہ سے گرہ لگ جاتی ہے اوران کا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے۔اگرسو بندوں میں سے کی ایک کا بھی پیمسئلہ بن جائے تو کہا جائے گا کہ سونے کا پیطریقہ انسانی صحت کے منافی ہے۔

## (۳)..... با کیس کروٹ پرسونا:

سونے کی تیسری مکنہ صورت یہ ہے کہ آ دی اپنی بائیں کروٹ پرسوئے۔ جب
آ دی بائیں کروٹ پرسوتا ہے تو اس وقت اس کا دل نیچے ہوتا ہے اور باتی سراسٹم
او پر ہوتا ہے۔ جیسے دو منزلہ ممارت ہے اور پہپ نیچے لگا ہوا ہے۔ جب سپلائی
کرنے کاسٹم او پر ہوتا ہے تو پہپ انڈر پریٹر ( دباؤیں ) آ جاتا ہے۔ اگر نیچ
سپلائی کرنا ہوتو اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہوتا۔ اس کے پاس جتنا پائی ہوتا ہے وہ سارا خود
بخو دینچے چلا جاتا ہے۔ جب اسے کشش ٹھل کے خالف پمپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے
اور اس کا دل اس کا دل اسلم او پر ہوتا ہے اور اس کا دل اس

(۱) چونکہ انسان کا دل دباؤیں ہوتا ہے اس لیے اس کی نیز بہت گہری ہوتی ہے۔ اتنی گہری کہ آپ اس کو الارم نگا کر دیں تو وہ یکی اپلیس نہیں سے گا۔ آپ اس کو نماز کے لیے جگا تیں گے تو وہ بس اول کرے گا اور پھر سوجائے گا۔ بعد بی آپ اس نماز کے لیے جگا تیں گے تو نہیں بیا کہ جگایا بھی تی یا کہ جگایا تھا۔ وہ کے گا کہ جھے تو نہیں کی مرتبہ اگر جا گا ہے کہ بیلی درا پانچے منٹ کے لیے بیٹھوں گا۔ فریش کا منبیں کر رہا ہوتا۔ چنانچے وہ کہتا ہے کہ بیلی ذرا پانچے منٹ کے لیے بیٹھوں گا۔ فریش میں آ کر بات کروں گا۔

(۲) ایسے لوگ عام طور پر ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ چونکہ دل دباؤ میں ہوتا ہاں لیے خواب میں دیکھتے ہیں کہ بھینس پیچھے بھاگی چلی آرہی ہے، ایک سانپ ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، فلال نے مجھے مار ڈالا۔اور پھروہ ہڑ بڑا کرا ٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ڈراؤٹا خواب آیا ہے۔ برے خواب دیکھنے والے جتنے بھی بندے ہوں گے، آپ ان سے پوچھے کہ آپ کی سونے کی عادت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم بائیں طرف کروٹ لے کرسوتے ہیں۔ آج میڈیکلی بیٹا ہت ہو چکا ہے کہ بائیں طرف سونے کی صورت ہیں ول دباؤیش آجانے کی وجہ سے نیند بھی گہری آتی ہے اور برے اور ڈراؤنے خواب بھی زیادہ آتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ بائیں طرف سوٹا انسان کے لیے فائدہ مندنہیں۔

#### (۴).....دائين کروٹ سونا:

سونے کی چوتی مکنہ صورت ہیں ہے کہ انسان اپنی واکیں کروٹ لے کر موے۔ اس صورت میں اس کا پوراسٹم نیجے ہوتا ہے۔ اور دل او پر ہوتا ہے۔ گویا اب اس صورت میں بہب او پر ہوتا ہے اور پہپ کو نیجے سپلائی کرنے کے لیے کیس بریشر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جب آ دمی ہ گر ہوتواس وقت اس کی نبض کی رفتار ، جس کا تعلق براہ راست دل ہے ہوتا ہے ، ستر سے پچھتر ہوتی ہے ، لیکن سونے کی صالت میں اس کی نبض کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ گویا ہوتی ہے۔ ایس صورت میں اس پرلوڈ ڈالا جے تو وہ بند بی ہوئی اور کا ڑی کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس پرلوڈ ڈالا جے تو وہ بند بی ہوئی اور ہوتی ہے۔ اگر با کیس کروٹ سوئے گا تو بہی حال ہوگا کہ گاڑی کی سپیڈ کم تر ہوگئی اور ہوتی ہے۔ اگر با کیس کروٹ سوئی گر تی سپلائی کرنی پڑے گی۔ لیکن آگر ہم او کیس کروٹ پر سوئیں گے تو ایسے میں انسان کی جسے بی نبض کی رفتار کم ہوئی اس حالب سے اس پرلوڈ بھی کم ہوگیا۔ یوں تجھے کہ نیند کی صالت میں انسان کا ول تقریباً ہا تھا ہوتا ہے۔ اور پور ہے ہم کوخون کی مطلوبہ مقدار پہنچار ہا تف لوڈ کنڈ بیش میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور پور ہے ہم کوخون کی مطلوبہ مقدار پہنچار ہا ہوتا ہے۔ اور پور ہے ہم کوخون کی مطلوبہ مقدار پہنچار ہا ہوتا ہے۔ اور پور سے ہم کوخون کی مطلوبہ مقدار پہنچار ہا ہوتا ہے۔ اور پور سے ہم کوخون کی مطلوبہ مقدار پہنچار ہا ہوتا ہے۔ اور پور سے ہم کوخون کی مطلوبہ مقدار پہنچار ہا ہوتا ہے۔

سونے کی سب سے بہترصورت : اس طرح سونے سے تین فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

#### 

- (۱) ہے بندے کی نیند بہت ً ہری نہیں ہوتی۔ نہ راس کھ کا ہو ، یا کو ٹی ہات ہو ٹی یا لارم ہی قودہ فورااٹھ جائے گا۔
  - (۲) ایسے بندے کوؤراؤنے خواب نبیس آتے۔
- (٣) ایک پوزیشن میں بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے کیکن بیا سپنے آپ کو یوں تازہ دم محسوس کرتا ہے جیسے وہ بہت دیر تک سوکرا ٹھا ہے۔اسے محسوس ہوتا ہے کہ دس منٹ کی بجائے دو گھنٹے آرام کیا ہے۔

لہذا آج میڈیکی بیہ بات ٹابت ہو چک ہے کہ انسان کے سے سونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی وائیس کروٹ پر سوئے ، اور یہی میرے محبوب مٹھیں ہے معموم مبارک سنت ہے۔ آج سائنس اپنی تحقیق کے بعد اس چیر کو ثابت کر چک ہے۔ معموم ہوا کہ سائنس بھٹکتی رہتی ہے۔ اور جب بھی منزل ملتی ہے تو وہ وہ بی جگہ ہوتی ہے جہال میرے محبوب مٹھیں ہے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں۔ اس سے یہی بات مجھ میں میرے محبوب مٹھیں ہے تیں۔ اس سے یہی بات مجھ میں سے آتی ہے کہ جس کام کو کرنے کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ دنیا میں ممکن ہی نہیں۔

#### س باته اورجد بدسائنسي تحقیقات:

سی پھر ہال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے لوگ مسلمانوں کا نداق اڑا یا کرتے سے کہتم چھٹیاں گھروں میں ہی گزار دیتے ہو، ساحل سمندر پہ کیوں نہیں جائے ؟ ہم پوچتے تھے، کیوں جا کیں؟ کہتے تھے: سورج کی دھوپ میں شسل کرنے کے لیے، سن باتھ بینے کے لیے، سن ماحل جاتے ہیں اور اس کے بے شہر فر ندے ہیں ہیں۔ ہیں جواب دیتے تھے کہ ہم میکا منہیں کرتے ۔وہ جواب میں کہتے کہ آپ تو دقیانوس سے فرکدہ ہی نہیں افغاتے۔

۔ پچھ مر<u>ے کے بعد یور</u>ی دنیا میں شخفیق کی گئی کدمختلف ہیاریال کہال کہاں یا ئی جاتی ہیں۔ اس تحقیق ہے پہتہ چاہ کہ یوری دنیا میں جدد کے کینسر کی سب سے زیادہ شرح بورپ میں ہے۔اب ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہاں جد کے کینسر کی شرح اتنی کیول ہے؟ ہمارے بال و جلد کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی بڑی مشکل ہے ماتا ہے۔ پورے شہریُں شاید کوئی ایک ایبا ڈ اکٹر ہوتا ہو، ورنہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔اور و ہاں تو ہر دوسرا چوتھا ڈاکٹر جید کا اسپیشلسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کی اتنی زیادہ شرح کیوں ہے؟ چنانچہ جب اس پر شخفیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ہمارےجسم پر سورج کی جو دھوپ ڈائز یکٹ پڑتی ہے ، اس میں الٹرا وائلٹ ریز (بالائے بنفٹی شعائی) ہوتی ہیں اور وہ شعا کمیں جب جلد کے اوپر پڑتی ہیں تو **جلد** ان کو جذب کر لیتی ہے۔اس کی وجہ سے جلد کے ٹشوز کے اندر کینسر کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب سے تحقیق سامنے آئی تو یورپ میں کہرام مجے گیا۔ چنا نچہ پچھ کمپنیوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایسی چھتریاں بنائیں گے جوان مضرصحت شعاعوں ہے انسان کو بچاسکیل گی۔للبذااب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس بندے نے بن ہاتھ لینا ہووہ چھتری استعال کرے ذرابی تو بتاؤ کہتم کس کے ہاتھ میں چھتری پکڑاؤ کے اس تحقیق کے بعدان لوگول کا ساحل پر جانا مہنگا بھی ہو گیا اورمشکل بھی ہو گیا کہ اپنی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔

اب الله رب العزت نے ہمیں پوائٹ وے دیا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہم ساحل پر من باتھ لینے ہیں جاتے تہ ہم لوگ نداق کرتے ہیں اس جب ہم کہتے تھے کہ ہم ساحل پر من باتھ لینے ہیں جاتے تہ ہم لوگ نداق کرتے ہے ، اب جب سائنس نے بتایا کہ اس سے شہیں بھریاں اور جانے کی باتیں سوچتے ہو۔ اس کو آتے ہیں . چھٹیاں وہاں گزار نے کی بجائے کہیں اور جانے کی باتیں سوچتے ہو۔ اس کو آتے ہیں . وہ کھوتی مرد روکے بو ہر بیٹھ''

یعنی گدھا گھوم پھر کر بالآخر ہو ہڑ کے درخت کے پنیج بی آتا ہے۔

یہ سائنس دان بیچارے اس کھوتی کی مانند ہوتے ہیں اور ادھرادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہنے ہیں، بالآخر اسی درخت کے نیچے کہنچتے ہیں جس درخت پر میرے محبوب مٹائیز آخر کی سنتوں کا سامیہ ہے۔

نى عليدالسلام نے فرمايا:

'' جو یانی سورج کی دھوپ کی وجہ سے گرم ہواس سے تم وضومت کرو۔''

انسان جران ہوتا ہے کہ آگ پر پانی گرم کیا جائے تو وضوکر نا جائز ہے، نی علیہ
السلام نے گرم پانی سے وضوکر نے سے منع نہیں فر ما یا الیکن بیفر ما یا کہ جو پانی دھوپ کی
وجہ سے گرم ہو، تم اس سے وضومت کرو۔انسانی عقل اس کی تبہہ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی
ہے،اس پانی کے اندرالٹر اوا کلٹ شعاعوں کا اثر ہوتا ہے۔انبذا جب اسے بندہ اپ
جسم پر استعمال کرتا ہے تو اس پر بھی ان شعاعوں کا اثر پڑتا ہے۔سوچھے کہ سائنس تو
اب یہ بات بتارہی ہے جبکہ میرے آقا می آئی آغر نے آئے سے چودہ سوسال پہلے ہی سے
سمجھا ویا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں بتم ان کومت استعمال کرنا۔

### موثا یا کم کرنے میں سائنسی ترجیحات:

نیو یارک میں ہمارے ایک دوست ہارٹ اسپشلسٹ ہیں۔ ایک مرتبہ ہم ان
کے آفس میں بیٹے تے۔ وہاں پر پچھاٹر پچر پڑا ہوا تھا۔ اس لٹر پچر پر لکھا ہوا تھا کہ بید
میڈ یکل ایسوی ایشن آف امریکہ کی طرف سے شالع ہوا ہے۔ لینی اس میں بالکل
کی اور ماڈرن ریسرچ پر بنی یا تیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کر
دیا۔ میری عادت ہے کہ جو چیز ملے اسے ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کا عنوان بڑا
دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا:

''آپاپ وزن کوکنٹرول سیجیے، آسانی کے ساتھ''.

اس کے اندر عجیب ریسر ج لکھی ہوئی تھی۔ بیلکھا ہوا تھا کہ:

.... جو بنده اپنے اضافی وزن کو کنٹر ول کرنا جا ہے اور

. وه ورزش بھی نہیں کر سکتا ،

. . وه سلمنگ سننر میں بھی نہیں جا سکتا،

..... وہ زیادہ کھانے پر قابونہیں پاسکتا، اور

· · و ه اليي گوليا نجي استعال نهيس کرسکتا ، تو

....اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ آ دمی اسپنے کھانے کوخوب چہا چہا کرکھایا کر ہے۔

جب میں نے یہ بات پڑھی کہ وہ اپنے کھانے کوخوب چبا چبا کر کھایا کرے تو میں نے کہا کہ بیتو میرے محبوب مُلَّائِلِم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ '' نبی علیہ السلام جب لقمہ منہ میں لیتے تصفو اس کوخوب اچھی طرح چبا کراندر نگلتے تھے۔ پھراس کے بعد دوسرالقمہ کھایا کرتے تھے''۔

#### پیٹ بھرنے کا فیصلہ د ماغ کرتا ہے:

پھراس کے بعد انہوں نے اس کی سائنسی وجہ بھی لکھی کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو پنتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ بیہ فیصلہ انسان کا پیٹ نہیں کرتا ، بلکہ بیہ فیصلہ اس کا د ماغ کرتا ہے۔

د ماغ یہ فیصلہ کیے کرتا ہے؟ د ماغ کے پاس دوطرف سے سمناز آتے ہیں۔ ﴿ ایک سکنل منہ کی طرف ہے آتا ہے۔ منہ ایک کرشک یونٹ ہے جس میں دانت غذا کو چہاتے ہیں۔ جنتنی مرتبہ بھی منہ چلنا ہے اس کو گنا جاتا ہے، پھروہ گنتی د ماغ کو پہنچتی ہے کہ اتنی مرتبہ چل چکا ہے۔ د ماغ کو شکنل یہ ملتا ہے کہ خوب سیر ہوکر کھالیا

🕁 💎 دوسرانگنل پید کی طرف سے د ماغ کو ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے ہورے پیٹ کی اوپر والی سطح پر پچھٹرانس ڈیوسرز ہیں، جوسگنلز کو ایک حالت سے د وسری حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہمارے پیٹ میں خوراک جاتی ہے تو پیٹ پھیاتا ہے۔ جب پیٹ بھیاتا ہے تو وہ ٹرانس ڈیوسراس کے بھیلا وُ کاسکنل د ماغ کو پہنچا تا ہے۔ بیدلا تک ایکٹنگ ٹرانس ڈیوسر کہلا تا ہے۔ بیعنی بیونوراً سکنل نہیں ویتا، بلکہاس کوشکنل براسس کر ناپڑتا ہے اور اس پراسس کرنے میں اے تقریباً آٹھ منٹ لکتے ہیں۔مثال کے طور پراگر آپ ابھی کوئی چیز منہ میں ڈالیں اور وہ بھی ایک دم ہی ڈالدیں تو آپ کو جو ہے محسوس ہوگا کہ پہیٹ کتنا بھرا ہوا ہے ، وہ آٹھ منٹ بعد ہی د ماغ کوسیح سکنل ہینچے گا،جس ہے آپ کو پینہ چلے گا کہ پہیٹ کتنا کھرا ہوا ہے۔ہم کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جب دسترخوان پر ہیٹھتے ہیں تو سوچ کیتے ہیں کہ بس یا ہم نہیں یا پہبیں ، یعنی خوب کھاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو پچھے دستر خوان پر ہوتا ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتناا ندر ڈال سکتے ہیں ڈال لیں۔شروع کے دو جارمنٹوں میں ہم ضرورت ہے زیادہ کھار ہے ہوتے ہیں اور د ماغ کہدر ہا ہوتا ہے کہ ابھی گنجائش ہے۔ حالا نکہ گنجائش ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ہم کھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب سات آٹھ منٹ گزرتے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ آج بڑا کھالیا۔ میہم کیوں کہتے ہیں کہ آج ہم نے بڑا کھالیا؟ اس لیے کہ اب صحیح تکنل د ماغ کوچھی رہا ہوتا ہے۔

اس کی ایک آسان مثال عرض کر دوں ، آپ نے کھانا کھانا شروع کیا۔ بھلے آپ نے کھانا کھانا شروع کیا۔ بھلے آپ نے پانچ سات لقمے ہی لیے ہیں۔اس دوران کوئی فون آجائے اور آپ ٹیلی فون سننے چلے جا کیں تو آپ پانچ وس منٹ ٹیلی فون سننے کے بعد آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہا۔وہ محسوس کرتے ہیں کہا ہوگئے۔وہ

بھوک مری نہیں ہوتی بلکہ وہ جو پانچ دی منٹ کا درمیان میں وقفہ متا ہے اس میں سکنل پر اسس ہوکر د ماغ میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور سیح انفار میشن آ چکی ہوتی ہے کہ ب پیٹ بھر چکا ہے۔ اگر ہم آ ہستہ آ ہستہ آ رام سے چبا چبا کر کھان شروع کریں تو ہم منا سب کھانا کھا کیں گے اور ہم رے د ماغ میں سیح سکنل پہنچ گا اور ہمیں محسوں ہو جائے گا کہ ہم نے پیٹ بھر کرکھ ساہے۔ اس طرح ہم زیادہ کھانے کی عادت سے نی جائے گا کہ ہم نے پیٹ بھر کرکھ ساہے۔ اس طرح ہم زیادہ کھانے کی عادت سے نی جائے میں ہوئی ہے۔ اور درمیان سے موٹے نہیں ہوئی گے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہی جہم میں چر بی بردھتی ہے۔ دراصل جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنی جدد بازی کی وجہ سے اس سے یا پنی جدد بازی کی وجہ سے اس سے یا پنی جدد بازی کی وجہ سے اس سے یا پنی جدد بازی کی وجہ سے اس سے یا پنی جدد بازی کی وجہ سے اس سے یا پنی جدد بازی کی اور

ہمارا منہ ایک کرشنگ یونٹ کی طرح ہے۔ اس میں دانت لقے کو کرش کرتے ہیں۔ ایک لقے کو جب بار بار چبا کیں گے تو و ماغ نے تو دیکھنا ہے کہ کننا وقت چبا نے کاعمل ہوا ہے۔ بھلے آپ ایک ہی لقے کو چباتے ہیں یا دس تقموں کو ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر لقمہ منہ میں ڈالیس اور انچی طرح چبا کیں اور اس کے بعد نگلیں ، پھر دوسر القمہ منہ میں ڈالیس اور چبا کیں اور اتنا ہی ٹائم ویں ۔ اس طرح آ ہستہ آ ہستہ کھاتے ہوئے ہم میں ڈالیس اور چبا کیں اور اتنا ہی ٹائم ویں ۔ اس طرح آ ہستہ آ ہستہ کھاتے ہوئے ہم میں شاتنا کھانا کھالیں کہ ہمارا د ماغ مکمل فیصلہ کر سکے کہ ہم نے ضرورت کے مطابق کھانی ہوجائے مطابق کھالیا ہے۔ انہذا آپ ایک چپاتی کھا کیں گے تو آپ کی طبیعت مطمئن ہوجائے گی ۔ آپ محسوس کریں گے کہ میر اپیٹ بھر چکا ہے اور میری بھوک مٹ چکی ہے۔ آپ گوگولیاں کھانے اور ڈائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ۔

### معدے کوڈیل ڈیوٹی نہ دیں:

ایک اور بات یا در کھیں کہ جب ہم نوالا منہ میں چباتے ہیں اور اندر ڈالتے ہیں تو ہمارے معدے کا کام خوراک کوہضم کرنا ہوتا ہے۔اگر ہم لقے کو پوری طرح چبا کر معد ہے میں نہیں بھیجیں گے تو معدہ ہو جھ تلے آجا تا ہے۔ اس صورت میں اسے کرشگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ گویا اس کے ساتھ ساتھ خوراک بہضم بھی کرنی پڑتی ہے۔ گویا اس طرح بم معدے کو ڈبل ڈیوٹی دے دیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ ہو جھل ہونے کی وجہ نے خوراک مکمل طور پر کرش نہیں کریا تا، جس سے سے وٹا منز نہیں بنتے اور معدہ ہر چیز کو چربی میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا بندہ عام طور پر درمیان سے موٹا ہوجا تا ہے۔ ایسا بندہ عام طور پر درمیان سے موٹا ہوجا تا ہے۔ ایسا بندہ عام طور پر درمیان سے موٹا موجا تا ہے۔ اور پھروہ کہتا ہے کہ پہانہیں ، ذرا سا کھالیس تو پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے سٹم کو کمل طور پر استعمال بی سا کھالیس تو پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے سٹم کو کمل طور پر استعمال بی منہ سے لیا کریں اور ہا ضمے کا مام اپنے منہ سے لیا کریں اور ہا ضمے کا کام اپنے منہ سے لیا کریں اور ہا ضمے کا کام اپنے منہ سے لیا کریں اور ہا ضمے کا کام اپنے معدے سے لیا کریں۔

ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح چبا چبا کرتسلی سے کھانا کھائے ، تا کہ کھانے میں پچھ وقت گے اور اس کے پیٹ میں جوخوراک جا چکی ہے اس کا مناسب سکنل و ماغ کو پہنچے۔اگر اس طرح وہ کھائے گاتو اس کے پیٹ میں فالتو چر بی نہیں ہے گی۔ورنہ پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ افیک ہوسکتا ہے۔ اس طرح گویا ہم خود مصیبت خریدتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ جہاں ہم نبی علیہ السلام کی سنت مبار کہ کو چھوڑتے ہیں وہیں تھوکر کھاتے میں اور اپنے لیے مصیبت خریدتے ہیں۔کتنا اچھا ہو کہ ہم ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت مبار کہ کے مطابق کریں۔اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے۔ تسليم كي بغير سنتِ نبوى مُنْ يَنْكِمُ يَمِلُ

اس بات کونو جوان اچھی طرح یا دکرلیں۔

#### موتیا کا علاج وضوے:

غور کیجے! ایک آ دمی جب شیخ اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اسے وضو کرنا پڑتا ہے۔ وہ وضوکر نے کے لیے اپنے منہ پرپانی ڈالٹا ہے۔ آئ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تکھوں کا کالا اور سفید موتیا انسان کی بینائی متاثر کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شیخ کے وقت آنکھوں میں پانی کے چھینٹے ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اوزون ہوتی ہے جو پانی کے ساتھ مل کر انسان کی آنکھوں میں جاتی ہے۔ اور انسان کی بینائی کوٹھیک رکھتی ہے۔ جن لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی عاوت ہے اور وہ وضو کے دور ان اپنا چرو دھوتے ہیں تو وہ الحمد لللہ میہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔

#### مسواك اورجد يدسائنسي تحقيقات:

یہ بندہ وضو کے دوران مسواک بھی کرتا ہے۔اس میں بھی عجیب نکتہ ہے۔ آج سے بچھ سال پہلے یورپ کے ڈاکٹر زکتے تھے کہ ہرآ دمی صبح اٹھ کرسب سے پہلے دانت صاف کرے،اپنے منہ میں مسواک کرے، برش کرے۔لیکن مزید ریسری کے بعداب کہتے ہیں کہ صح کے وقت مسواک کریں یا نہ کریں ، بیآپ کا بی مرضی ہے البتہ رات سونے سے پہلے مسواک ضرور کیا کریں۔ یعن صبح کے وقت مسواک کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان رات کو کر کے سو۔ ، بہ کی ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کے دانتوں کے اندر کی جگبوں میں بیکٹیریا کی کئی ڈویژن فوج ہوتی ہے۔ ون کے وقت انسان ہو لتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، مبند بلاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کوکام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب آ دمی رات کوسو جاتا ہے اور مند بند ہوتا ہے قبی دیر تک وہ سوتا رہتا ہے اس وقت تک رات کوسو جاتا ہے اور مند بند ہوتا ہے تو جتنی دیر تک وہ سوتا رہتا ہے اس وقت تک بیکٹیریا اس کے دانتوں کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اور دانتوں کے درمیان خوراک کے جو ذرات رہ جاتے ہیں۔ یوں انسان محرح طرح کی بیاریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دات کو مواک طرح طرح کی بیاریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دات کو مواک

جب بیر بسری ہم نے پڑھی تو سیدہ عائشہ ﷺ کی بات یادا گئی۔وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کوسونے سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ کو یاصاف منہ لے کر نبی علیہ السلام رات کو آرام فرماتے تھے۔ بلکہ آپ مائی آنے وں میں ایک مرتبہ ہیں، جنتی مرتبہ ہیں ایک مرتبہ ہیں، جنتی مرتبہ ہیں ایک مرتبہ ہیں، جنتی مرتبہ ہمازے کے ایک وضوکرتے تھے۔ این مرتبہ آپ ماٹی آنے مسواک فرماتے تھے۔

گنده دخی اور امراضِ شکم:

آئے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کی زیادہ تر بیاریاں اس کے گندے دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ واقعی جولوگ مسواک کرنے کے عادی نہیں ہوتے ان کو پیٹ کی وجہ سے ہوئی بیاری ضرور ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ بیاریوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے منہ کو صاف رکھے۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ آئے یورپ اور امریکہ میں چھوٹے چھوٹے بچول کو سمجھایا جاتا ہے

'' کھوتی مزتز کے بوہر بیٹھ''

### گردن کاستح کرنے میں جسمانی فائدے:

جب بندہ وضو کرتا ہے تو صرف مسواک ہی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ چبر ہ بھی دھوتا ہے،اپنے ٹاک میں بھی پانی ڈالتا ہے، کلی بھی کرتا ہے اوراپنے کا نوں کامسے بھی کرتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ؟ یا نچ مرتبہ۔

انسان کی گردن والے جھے میں سارے الیکٹرائٹس ہیں۔ دہاغ کی ساری نروز
ایک بنڈل کی شکل میں گردن کے پچھنے جھے ہے ہو کرریڑھ کی ہڈی میں اور پھر وہال
سے پورے جسم میں جارہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بیگردن کا پچھلا حصہ بہت ہی اہم اور
حساس حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس جھے کوخشک رکھے تو اس خشکی کی وجہ سے بسااوقات
اس جگہ پھوں میں تناؤ سا بیدا ہوجا تا ہے۔ پھراس تناؤ کی وجہ سے اس کی نروز پراس کا
اثر پڑتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دن میں ایک دو مرتبہ نہایا کرو۔ اللہ
اکبر! انہوں نے پانی لگانے کا تو اب سوچا اور ہمیں وضو میں دن میں پانچ مرتبہ
یہاں پانی لگانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو

'' کھوتی مژنز کے بو ہڑ ہیٹھ'' اس لیے کہاس کے سوااس کوکہیں پناہ ہی نہیں ملتی۔

#### September Military Company Com

## اعضائے وضودھونے میں ہمارے فائدے:

اچھا! یہ بتا کیں کہ ایک آ دمی بڑا ہی لکھا پڑھا ہو، وہ ایک دن میں کتنی مرتبہ نہالے گا؟ وہ دفتر جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہی نہائے گا۔لیکن انسان کے جسم کے پچھا عضا ایسے ہیں جوعام طور پر کام کرتے ہوئے ننگے رہتے ہیں۔مثلاً:

🖸 .... چره نگا موتا ہے۔

ہاتھ کہنوں تک نگے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آ دمی کام کرر ہا ہوتا ہے۔ مستری کام
 کرتے وفت اپنی آسٹین او پر چڑ ھالیتا ہے۔ اس کا کام بی ایسا ہے۔

و ناوُل نُخنول تک نظیرہ سکتے ہیں۔

یہ جھی ہوسکتا ہے کہ کام کرتے وقت اس کا سر بھی نگا ہو۔

یدوہ جگہیں ہیں جن کو عام طور پر کام کے دوران نگار کھتا پڑسکت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئ انہی کھلا رہنے والی جگہوں کو دن میں پانچ مرتبدد ھونے کا تھم عطا کیا گیا۔ فضا میں بعتنا پلاز ما اور جتنے جراثیم ہیں وہ نگے بندن پر ہی لگ سکتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وضو کے وقت ہمیں بیا بھی نہیں ہوتا اور کئی جگہوں ہے آلودگی صاف ہور ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی ٹی کام یض ہوتا ہے، کوئی السر کام یض ہوتا ہے اور کی کے منہ سے بیکٹیر یا کے اثر ات نگلتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اگر اس جلد کو ہم دن میں مرتبہ دھوتے ہیں تو یہ اتنا ذیا دہ محفوظ طریقہ نہیں جتنا دن میں اس کو پانچ مرتبہ دھوتے ہیں تو یہ آتیا ان تنگہ دہے والے اعضاء کو دن میں اس کو پانچ مرتبہ مرتبہ دھونا ہے کہ آپ ان تنگہ دہنے والے اعضاء کو دن میں پانچ مرتبہ دھو کیں۔ اگر میں کو ہوا؟ بندے کو ہوا۔ اور سنت کس کی پوری ہوئی؟ نبی علیہ السلام دھونگی۔ کی سنت پوری ہوئی۔

## وضوکرنے میں شوگر کے مریضوں کا فائدہ:

ہمارے ایک دوست شوگر کے مریض تھے۔ان کو ڈ اکٹر ہدایت دے رہا تھا کہ آپ اپنے پاؤں کو دن میں چند مرتبہ مساج کروایا کریں ۔ اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ پاؤں کے اندرخون کی جونالیاں جارہی ہوتی ہیں وہ شوگر کی وجہ ہے قدرے تنگ ہو جاتی ہیں اور باریک ٹشوز کے اندرخون نہیں پہنچ یا تا۔ای وجہ سے شوگر کے مریض کے پاؤں من ہوجاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہاس بات کا خیال رکھیں کہ پاؤں کے او پر زخم نہیں ہونا جا ہے اور ان کو دن میں کئی د فعہ دیوایا کریں۔اب دیوانا اور زخم کو و کھنا ہر بندے کوا ضافی کا م نظر آتا ہے۔ لیکن جو بندہ نمازی ہے اور نبی علیہ السلام کی مباک سنتوں پڑمل کرتا ہے اس کا بدکام خود بخو د ہور ہا ہوتا ہے۔وہ کیسے؟ ہم نے دن میں یانچ مرتبہ یاؤں کومل مل کر دھوتا ہوتا ہے۔ جب مل کے دھور ہے ہوتے ہیں تو خود بخو دمساج ہور ہا ہوتا ہے۔اس طرح خون کی اگر کوئی بندش وغیرہ ہوتو وہ خود بخو دٹھیک ہو جاتی ہے۔اب ذرا سوچھے کہ اگر ایک کا فرشوگر کا مریض ہے تو اس کو تکلف کر کے ون میں کئی مرتبہ مساج کرنا پڑتا ہے اور اگر کسی مسلمان کو بیہ عارضہ لاحق ہو جائے تو ، اس کا دن میں پانچ مرتبه خود بخو د مساج ہور ہا ہوتا ہے۔ بے نمازی لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کیوں کہ ان کے لیے بیمشکل ہوتا ہے کہ جیار پانچ مرتبہ اپنے یا وُں کو چیک کریں ۔ پھران کےجسموں کی حساسیت پوری نہیں رہتی ۔ للبذاا گرزخم بھی آ جا تا ہے توان کو پیتے نہیں چلتا۔ بعد میں پتا چلتا ہے کہ یا وُل کئی دنول ہے زخمی ہے۔ جب جارے دوست نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر نے بیہ ہدایات بھی دی ہیں تو میں نے کہا: اللہ کے بندے! کتنی پیاری بات ہے کہ بجائے اس کے کہتم ون میں پانچے مرتبہ بیٹھ کراینے یاؤں کوشٹولواور چیک کروہتم پانچ مرتبہ نماز پڑھ لیا کرو، ہرنماز کے وضو میں تمہیں پانچ مرتبہ اپنے یاؤں کومل مل کر دھونے کا موقع مل جائے گا اور یہی

یووں کا مس ن ہے۔ یوند وضوکر نے واد اپنے پاوس انگیوں کول مل کے دھوجی رہا ہوتا ہے۔ وران کا خل بھی کرر ہا ہوتا ہے۔ ورجو بندہ وضو ہیں یانجی مرتبہ دن ہیں پاؤں دھور باہوتا ہے۔ اسے پاؤں کے زخم کا احس سبھی ہوتا رہتا ہے۔ ہیں نے اس ہے کہا کہ جو کرڈاکٹر کو کہددین کرتم مریضوں کوسیدھاسیدھاسیدھاسید کو سنمیں کہدویتے کہ تم پانچ مرتبہ وضو کیا کرو بہمیں میدفا تد ہے خو دبخو دھاصل ہوجا کمیں گے۔ اس نے کہا ہیں اپنے ڈاکٹر سے بات کروں گا۔وہ ڈاکٹر بندو تھا۔ جب اس نے ڈاکٹر کو وض حت سے بتایا کہ ہم یوں وضو کرتا ہے اور اور ھا بھی وضو کرتا ہے اور بوڑھا بھی وضو کرتا ہے اور بوڑھا بھی وضو کرتا ہے۔ اور بوڑھا بھی وضو کرتا ہو ہو ہو کہا۔ ہاں۔ وہ کہنے لگا: یہی بات ہے کہ جو بندہ عملی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا: ہاں۔وہ کہنے لگا: یہی بات ہے کہ جو بندہ عملی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔

وہ کتنی بیماریوں سے خود بخو دنج رہا ہوتا ہے۔ اگرتم بھی اسی طرح وضوکر تے ہوتو تمہیں روز اندمساج کرنے کی ضرورت نہیں ہتم تو پہلے ہی وضو کے باعث یہ نفع اٹھ رہے ہو۔ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پڑمل کررہے ہوتے ہیں اور خود بخو دالتد تعالیٰ مہد بنت سے میں میں ا

ہمیں نقصان دینے والی چیز دل ہے بچار ہے ہوئے ہیں۔آج کفر کی دنیا ان سنتوں میں دنیاوی فائدے ڈھونڈ کران کواپنانے کی کوشش کرر ہی ہے۔ کیا مطلب؟

'' کھوتی مزتزکے بوہڑ ہیٹھ''

## ايك نوبل پرائز ونركى الڻي سوچ:

ایک نوبل پرائز ونرتھا۔اس ہے انٹر ویولیا گیا۔ انٹر ویو لینے والوں نے پوچھا: آپ نوبل پرائز ونرکیے ہے؟ اس نے جواب میں کہا. میں ایک پیشل ورزش کرتا ہوں۔ انہوں نے بوچھا: کونسی ورزش؟

اس نے کہا: میں دن میں تقریباً پندرہ منٹ اللہ کھڑا ہوتا ہول یعنی سرینچے اور ٹانگیں

او پرَ رتا ہوں۔

انہوں نے پوچھا: وہ کیوں؟

اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں دل نیج ہوتا ہے اور مراو پر ہوتا ہے۔ اس صورت میں وں ہے نیجے والے اعض کوخون آ مانی ہے پہنچ جاتا ہے اور دماغ گویا او پر کی منزل ہے لہٰذا اس تک خون پہنچنا ذرامشکل کام ہے۔ دونوں ستوں میں خون کا پر یشر مختلف ہوتا ہے۔ لیعنی و ماغ کو جتنے پر یشر کے ساتھ خون ملنا چا ہے اتنائیس ملتا۔ پر یشر مختلف ہوتا ہے۔ اینائیس ملتا۔ چنا نیجہ جب میں اس کھڑا ہوتا ہوں تو میرا سرینچ ہوتا ہے اور دل او پر ہوتا ہے۔ اس طرح میرا سارا خون میرے و ماغ کے بلین طرح میرا سارا خون میرے و ماغ کے بلین اورٹر یلین خلیوں کے اندر میرا خون پہنچ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے میرا د ماغ بہت اچھا اورٹر یلین خلیوں کے اندر میرا خون پہنچ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے میرا د ماغ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس طرح تا ہے۔ اس کی وجہ سے میرا د ماغ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس کے بین نوبل پر ائز ونر بن گیا۔

جب میں نے بدائز ویو پڑھاتو میں نے کہا: یہ جسی پاگل ہے۔ اگر اس کو ون میں پہنچ مرتبہ نماز پڑھنے کی عادت ہوتی تو بے چارے کو بدورزش نہ کرنی پڑتی۔ پورے دن میں اور کوئی صورت نہیں ہوتی کہ سرینچ ہوا ور انسان کا دل او پر ہو۔ ہمیشہ دل پنچ اور سراو پر ہوتا ہے۔ لیکن نماز کے بحد سے میں انسان کا سرینچ اور اس کا دل او پر ہوتا ہے۔ لیکن نماز کے بحد سے میں انسان کا سرینچ اور اس کا دل او پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تھوڑ اسا لمباسجدہ کیا جائے تو آ دمی کو اپنے کا نول میں ، چبر سے میں اور و ماغ میں فراوانی کے ساتھ خون پہنچ امحسوں ہوتا ہے۔ جیسے خون کا فلڈ آ چکا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ سجد سے کی حالت میں انسان کا زیادہ سے زیادہ خون سراور چبر سے میں جار ہا ہوتا ہے۔ اس لیے لمبے میں جار ہا ہوتا ہے۔ اس لیے لمبے سے دیار ہا ہوتا ہے۔ اس لیے لمبے سے دیار نے والوں کے چبروں پر المدرب العزت ایک رونق عطا کرد سے ہیں۔

صلحاکے چہروں پرنور کی ایک سائنسی توجیہ:

مجھے ایک ڈاکٹر ملا۔ وہ کہنے لگا تی! دین اسلام نے کہا ہے کہ صلحاکے چبرے یہ

نور ہوتا ہے۔ میں نے کہا: بالکل کی بات ہے۔ کہنے لگا: کیا آپ جانے ہیں کہ وہ کیسا
نور ہوتا ہے؟ میں نے کہا: ہال۔ پھروہ کہنے لگا: میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں
نے یہاں امریکہ میں ڈاکٹری کی ہے اور میں نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ اصل میں
پدلوگ لیے بحدے کرتے ہیں اور ان لیے بحدول کی وجہ سے ان کے چبرے پر ، و ماغ
میں اور او پروالے باقی اعضا میں خون وافر مقدار میں چلا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے
ان کے چبرے دوسروں کی نسبت زیا وہ تازہ نظر آتے ہیں۔ بڑھا ہے میں بھی ایسے لگتا
ہے جیسے وہ بالکل جوان ہوں۔

اس کے بعدوہ ہنس کر کہنے لگا: تی! میں آپ کوایک بات بناؤں؟ میں نے کہا: بناؤ۔ کہنے لگا: اگر عور نوں کو پیتہ چل جائے کہ لیے سجد ہے کرنے سے ہمارے چہرے کتنے تازہ نظر آئیں گے تو بے چاریاں کئی کئی تھنٹے روز ہی سجدے میں گزار دیں اور فیمتی فیمتی کریموں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ نویتا چلا کہ

'' کھوتی مزرز کے بوہر ہیٹھ''

سرکے کے استعال میں سائنسی ترجیحات:

پیچیلے دنوں کی بات ہے۔ میں نیویارک ٹائمنر پڑھ رہا تھا۔اس میں ایک تین کالم کی خبرگلی ہوئی تھی۔اوراس پر لکھا ہوا تھا:

Burn your extra fat with the use of vinigar.

''سرکهاستعال کرکے اپنی اضافی چربی کوختم کر لیجیے۔''

مجھے بڑی جیرانی ہوئی۔ میں نے کہا کہ سرکداستعال کرنا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دعوت الیی نہیں ہوتی تھی جس میں سرکہ موجود نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ''جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر

میں سالن موجود ہوتا ہے''۔

پھر میں نے پورامضمون پڑھا۔اس میں لکھا ہوا تھ کہ اگر انسان روزانہ چائے کے ایک چیچ کی مقدار سرکہ استعال کرلے تو وہ بھی موٹانہیں ہوسکتا۔اس کے استعال کے کئی طریقے ہیں۔مثلاً: پانی میں ڈال کر، یا سالن میں ڈال کر، یا سلا دیر ڈال کر، یکن اگر سلا دمیں ڈال کر کھ کیں گے تو کئی لوگوں کے گلے اس کو ہرداشت نہیں کر سکتے۔اس لیے سرکہ استعال کرنے کا سب ہے بہترین طریقہ ہے کہ آپ وھا گلاس سکتے۔اس لیے سرکہ استعال کرنے کا سب ہے بہترین طریقہ ہے کہ آپ وھا گلاس بانی لیس اوراس میں ایک چیچ سرکہ ملاکر روزانہ پی لیس سیہ چوہیں گھنٹے میں جتنی بھی بانی لیس سیہ چوہیں گھنٹے میں جتنی بھی بانی لیس اوراس میں ایک چیچ سرکہ ملاکر روزانہ پی لیس سیہ چوہیں گھنٹے میں جتنی بھی اضافی چر بی ہوگی اس کوختم کردےگا۔

توجن لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنا وزن کم کریں وہ بے چارے ورزش بھی کرتے ہیں کیک کرتے ہیں کیک کرتے ہیں کیک کرتے ہیں کیک پھر بھی وزن کم نہیں کرپاتے۔ ان کے لیے آسان اور قدرتی علاج یہ ہے کہ وہ سرکہ استعال کرنا شروع کر دیں۔ مسلمان اس کو استعال کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ اس خبر کے چھپنے کے بعدامر کی سٹوروں میں سرکہ کی قیمت زیادہ ہوگئی۔ ہم نے امریکیوں اور پورپیوں کے دسترخوانوں پرسرکہ استعال ہوتے دیکھا۔ میں نے امریکیوں اور پورپیوں کے دسترخوانوں پرسرکہ استعال ہوتے دیکھا۔ میں نے ایک امریکی ہے جواب دیا کہ استعال کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس میں بہت فاکدے ہیں اس لیے ہم نے اسے اپنی غذا کا حصہ بنالیا ہے۔ میں نے اسے اپنی غذا کا حصہ بنالیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے مہ کہا:

'' کھوتی مزتز کے بو ہڑ ہیٹھ''

وه کہنے لگا: ?What are you saying

"آپکيا کهدرے بيں"

میں نے کہا: دیکھو! میں مسلمان ہوں اور بدمیرے پیارے نبی علیہ السلام کی

سنت ہے۔ چونکہ آپ نے بھی اس پڑمل کیا تو میں نے کہا کہ ہماری تحقیقات میں ایک اورنگ انفار میشن کا اضافہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا: ہاں! بینٹی انفار میشن ہے، تہہیں بھی نوٹ کرلینی جا ہے۔اللہ اکبر کبیرا!!

# زینون کے تیل سے ہائی کولیسٹرول کاعلاج:

یکھ لوگوں کو ہائی کولیسٹرول کا پراہلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پراٹھ مت کھا کیں ، انڈہ مت کھا کیں۔ لا ہور میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر شاہد اولیں صاحب ہیں۔ وہ پیتھا لوجسٹ ہیں۔ لوگ اپنی نمیٹ رپوٹیس کرنے کے لیے ان کی لیبارٹری میں جاتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے گئے: حضرت! میں نے سومریضوں پر ایک تجربہ کیا ۔ میرے پاس ہائی کولیسٹرول والے مریض آئے، میں نے ان کا کولیسٹرول لیول چیک کیا اور میں نے اس سب کی دوائیاں چیٹر وا دیں اور ان سے کہا: آپ زیون کا استعال کرنا شروع کر دیں۔ سالن بھی اس میں بنا کیں اوراگرول چا ہے تو پراٹھا بھی ای کا بنا کر کھا کیں۔ اس کے علاوہ سلاد پر بھی زیون کا تیل ڈالیں جی کہ دودھ میں بھی زیون کا استعال کرنستے ہیں۔ پھرچالیس دنوں کے بعد ڈالیں جی کہ دودھ میں بھی زیون کا استعال کرنستے ہیں۔ پھرچالیس دنوں کے بعد آکر دوبارہ مجھ سے نمیٹ کروا کیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح ایک سو آکر دوبارہ مجھ سے نمیٹ کروا کیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح ایک سو مریضوں کا علاج کیا اور ان سب کا کولیسٹرول لیول 200 سے کم ہوگیا تھا۔

جب انہوں نے یہ بات کمی تو میں بڑا حیران ہوا اور پو چھا: اچھا! اللہ تعالیٰ نے زینون کے تیل میں یہ خاصیت رکھی ہے! یہ تو مجھے پینة تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تنم کھائی ہے ۔ ﴿ وَ النِّیبِ وَ السنزّیتُ وَنَ ﴾ جب اللہ تعالیٰ تنم کھا رہے ہیں تو اس میں یقینا کوئی ناکوئی راز پوشیدہ ہوگا۔

بہر حال!اییا کیوں ہوا؟ پچھلے دنوں میں نے ایک ریسرج پیپر پڑھا۔اس میں اس بات کی وضاحت تھی۔اس کو میں میڈیکل ٹیکنالوجی استعال کر کے سمجھانے کی بجائے اپنی زبان میں آسان بنا کر پیش کرتا ہوں۔

اس ریسری ربورث میں لکھا ہوا تھا کہ زینون کے تیل کے سائنسی فارمولے میں ایک کری خالی ہے۔ اس کری کی جگہ بالکل ایسی ہے جیسے بیڈ کولیسٹرول کی ہوتی ہے۔ البندا بیہ بیڈ کولیسٹرول اس کری کی پوزیشن میں جا کرفٹ ہو جاتا ہے۔ اور به زینون کا تیل اس کوجم سے باہر نکال دیتا ہے۔

اس سے پہ چا کہ زینون کا تیل کولیسٹرول ایول کو کم ہی نہیں کرتا بلکہ بند شریانوں کو کھو لنے کا کام بھی کرتا ہے۔ ابدا اب باہر ملکوں میں دل کے مریضوں کو زینون کا تیل استعال کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ابدا اس وقت زینون کے تیل کا استعال یورپ کی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ کینیڈا میں ایک ریسرج یہ ہوئی کہ کون سا آئل کتنا استعال ہوتا ہے؟ انہوں نے ریسرج رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس وقت پورے کینیڈا میں ذینون کے تیل کا استعال سب سے زیادہ ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کر نہوں نے دیکر کا استعال کریں گے تو دل کی بند شریا نیں بھی کما جا کیں گوا کہ اور ہارٹ افیک کے مریض کو فائدہ ہوجائے گا۔ اس کو کہتے ہیں:

میں جا کیں گی اور ہارٹ افیک کے مریض کو فائدہ ہوجائے گا۔ اس کو کہتے ہیں:

یا در تھیں! زینون کا تیل استعال کرناسنت بھی ہے۔ نی علید السلام زینون کا تیل خوب استعال فرمایا کرتے تھے۔

## ریسرچ ورک کرنے میں ماری کمزوری:

ہمارے نوجوانوں کی حالت بیہ کہ جب بیہ جارے سنت پڑمل کرتے ہیں تو چونکہ ان کو سائنسی فوائد کا پنتہ نہیں ہوتا اس لیے Down feel (سکل محسوس) کررہے ہوتے ہیں۔وہ بیسوچتے ہیں کہ ہم اس طرح قدامت پرست نظر آئیں گے۔او خدا کے بندو! بیاتو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ریسری ورک نہیں آئیں گے۔او خدا کے بندو! بیاتو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ریسری ورک نہیں

کیا،اگر ہمارے سکالراس پر دیسرچ کرتے اور ونیا کو بتاتے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں میں تمہارایہ فا کدہ ہے تو یہ کفر کی و نیا آج سے کتنا پہلے اسلام قبول کر چکو ہوتی ۔ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اسلام کے حسن کو اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو کھولا ہی نہیں۔ ہم نے ایسے سائنس والن پیدا کرنا بند کر دیے جو ایک طرف عالم بھی ہوتے اور دوسری طرف سائنس کی باریکیوں کو بچھ کرسائنس وانوں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے فاکدوں سے روشناس کرواتے۔ یہائی کمزوری کی وجہ سے ہے السلام کی سنتوں کے فاکدوں سے روشناس کرواتے۔ یہائی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے نو جوان جب کی سنت پر عمل کررہے ہوتے ہیں تو اور دس ہم ان کوسائنس طور پر سمجھاتے ہیں جسے معافر اللہ انہوں نے کوئی جرم کرلیا ہے۔ پھر جب ہم ان کوسائنسی طور پر سمجھاتے ہیں گھائی کہ اس کے اندر یہ فائد سے ہیں تو پھر اللہ دب العزت ان کو ہمت عطافر مادیے ہیں۔ چنانچے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سنت پر بڑے شوق، جذ بے اور یفین عطافر مادیے ہیں۔ چنانچے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سنت پر بڑے شوق، جذ بے اور یفین

## عجوه تھجور میں راز کی بات:

ہمارے ایک دوست کا کولیسٹرول ایول ہائی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ کو کولیسٹرول فورا کنٹرول کرنا چاہیے۔ کیونکہ بیالی حد تک پہنے چکا ہے کہ جہاں کی وقت بھی ہارٹ! فیک (ول کا دورہ) ہوسکتا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر جھے فون کیا۔ کہنے گئے: حضرت! بھی بڑا پر بیٹان ہوں، جھے پچھے بتاہے۔ ان کی بات من کر ایک تو ہم نے ان کو دعا کیں ویں اور دوسرا نی علیہ السلام کی سیرت میار کہ پر نظر دوٹرائی کہ ہمارے سلے یقیبتا کہیں نہ کہیں روشنی کا جینار ضرور ہوگا اور ہمیں اس سے دوڑائی کہ ہمارے زندگی بی سے رہنمائی مل جائے گی۔ چتا نچے مطالعہ کے دوران نی علیہ السلام کی مبارک زندگی بی سے ایک ایسانی معاملہ سامنے آیا جس سے ہمیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ سے ایک ایسانی معاملہ سامنے آیا جس سے ہمیں امید کی ایک کرن نظر آئی۔

اورعرض کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے سینے میں در داور عفنن ہوتی ہے۔ سیا سن کرنبی علیہ السلام نے فر مایا: بیدول کی بیاری ہے۔

اس مدیث کو پڑھ کر پتا چلا کہ دنیا میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ہارث ائیک کی شخیص فر مائی۔ حالا نکہ سینے کی تھٹن کے ساتھ دل کا کیا تعلق؟ چودہ سوسال پہلے سس کو پہند تھا۔لیکن نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ ریتو دل کی بیاری ہے۔

پھرانہوں نے پوچھا: اے اللہ کے نبی مٹائیآ ہے! اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

· 'تم عجوه تحجوري استعال كرو-''

انہوں نے وہ تھجوریں استعال کیں اوران کی تکلیف دورہوگئی۔

ہم نے جب بیرحدیث پڑھی تو ہم نے سوچا کہ اس میں بقینا کوئی نہکوئی راز ہو گا۔ کیونکہ مجور کے اوپر جو پچھ ہوتا ہے وہ تو کار بو ہائیڈریٹس ہی ہوتے ہیں۔ چنا نچہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جو تشخل ہے اس کے اندر کوئی خاص نعمت موجود ہے ۔ ہمیں اس میں راز کی بات یہ ملی کہ مجور کی تشخلیوں کو ہیں کر خود کھا تا اور اونٹوں کو کھلا تا عربوں کی عادت تھی۔ اسلمی بھی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ محجور دل کی تشخلیوں کو ہیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلا یا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلا یا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلا یا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلا یا کرتی تھیں۔ اگر لوگوں کے پاس بھی کھانے کی اور پیستی تھیں اور اپنے اونٹوں کو کھلا یا کرتی تھیں کو پیس کر کھالیا کرتے تھے۔

چناچہ ہم نے حاجی صاحب سے کہا کہ ہم آپ کوایک دوائی بھیج رہے ہیں اسے
استعال سیجے۔ چنا نچہ ہم نے عجوہ تھجور کی چالیس تصلیاں لیں اور ابن کا ہائیڈرالک
پریس کے ذریعے یاؤڈر (سفوف) بنوالیا۔ بعد میں ان کوکیسولوں میں بھرلیا۔ پھر میہ
کیسول حاجی صاحب کو بھجواد ہے اور ساتھ میہ بھی ہدایت دی کہ آپ ہر کھانے کے بعد
صبح دو پہرشام ایک ایک کیسول استعال کریں۔ بعد میں اور کیسول بھی بھر کر بھیج۔

الله کی شان کہ چالیس دن کے بعد جب وہ دوبارہ چیک اپ کروانے کے لیے گئے تو وہ کولیسٹرول جو 300 سے بھی زیادہ تھا تو اس دن اس کی ریڈنگ 185 تھی ۔ بیریڈنگ جوان اورصحت مند آ دمی کے کولیسٹرول کی ہوتی ہے۔ بیریڈنگ دکھ کے کرڈاکٹر چران ہوئے کہ اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ چنا چرانہوں نے فون کیا کہ ڈاکٹر بید رپورٹ مانتا ہی نہیں ۔ میں نے کہا:ان سے کہو کہ وہ دوسرانمونہ لے لیں ۔اس طرح جب دوسری دفعدان کا کولیسٹرول مایا گیا تو وہ بھی 185 نکلا۔

پھرہم نے بینسخہ اپنے کئی درجن دوستوں کو استعال کروایا اورسو فیصد لوگوں کو فائدہ ہوا۔ جی ہاں!اللہ تعالیٰ نے تھجور کی گھلیوں میں شفار کھی ہے۔

نى رحمت منافيد للم كنام سے رجسر ڈاكك لاجواب دوائي:

میرے پاس کراچی میں ایک ڈاکٹر آئے۔ وہ کہنے گئے: حضرت! میں دل کی جسمانی بیاریوں کا بھی جسمانی بیاریوں کا تو اسپیشلسٹ ہوں، اب میں دل کی روحانی بیاریوں کا بھی اسپیشلسٹ بنتا چا ہتا ہوں۔ مجھےاس اسپیشلسٹ بنتا چا ہتا ہوں۔ مجھےاس کی اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا: ذرا آپ اپنا تعارف تو کروا کیں۔

وہ کہنے لگا: میں نے یو کے سے اسیشلا کریشن کی۔ پھر میں نے اپنے پیٹے میں الی مہارت پیدا کرلی کہ میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کا ہار نے اسپیشلٹ بن گیا۔ میں کنگ عبدالعزیز کے زمانے سے لے کرچھتیں سال تک شاہی خاندان کا اسپیشلٹ رہا ہوں۔ اب میں نے ریٹا کر منٹ لے لی ہے اور اب میں نے سوچا ہے کہ کرا چی میں غریب لوگوں کے لیے فری ڈیپنسری بناؤں گا اور ان کا علاج کروں گا۔ میں نے کہا: میرے پاس ایک دوائی ہے، آپ اسے استعال کر کے بتا کیں کہ وہ ول کے لیے فائدہ مند ہے پانیں۔

میں نے ان کوحاجی صاحب والے کیپسول دے دیے۔ ایک ہفتے بعد آ کروہ کہنے لگے: حضرت! بیدوائی رجشر ڈکروائی ہے کیا؟ میں نے کہا:نہیں۔ میں نے کہا:نہیں۔

وہ کہنے لگا حضرت! جلدی ہے آپ اے رجٹر ڈکروالیں ، کیونکہ اگرانسان اس کود نیا میں سپلائی کرے تولاکھوں ڈالر کما سکتا ہے۔

میں نے کہا بھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، یہ چودہ سوسان پہلے میرے آقااور سردارصلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رجسٹرڈ ہو چکی ہے۔ ہمیں یہ نعمت نبی عدیہ السلام کی مہارک حدیث سے ملی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ڈالر ملنے کی بجائے میرے مہارک حدیث سے ملی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں ڈالر ملنے کی بجائے میرے محبوب مرائی تینے کی محبوب مرائی نیز کے اس فرمان کی وجہ سے میرے اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے بیاریوں کی شفار کھی ہے۔ . .

تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ بھٹلی ہوئی سائنس پھرایک مرتبہ اپنی منزل پر پینچی ،گریہ و ہی جگہ ہے جہاں میرے محبوب مرتیظیئی کے قدموں کے نشانات مین -

# تیز چلنے کے جسمانی فائدے:

کے جواگئی کیا ہوئی ہوئی ہوئی کا گڑتجو یز کیا کرتے تھے کہ جاگئی کیا کرو۔ اس لیے جوگر بنائے گئے۔ چنانچہ ہر گھر میں بوٹ پہنچ شنے۔ مردوں نے بھی بوٹ بہننا شروع کر دیے، بچوں نے بھی پہننا شروع کر دیے اور عورتوں نے بھی پہننا شروع کر دیے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ضبح صبح دوڑنا چاہیے، جاگنگ کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی یورپ کے مختلف ملکوں کا سفر کرتے، دن ہوتا یا رات، دو پہر ہوتی یا شام، تو کہیں مرد دوڑتا نظر آتا اور کہیں عورت دوڑتی نظر آتی، بچ بھی دوڑتے نظر آتے۔ بے چاروں کی دوڑگی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بید دوڑ لگانے والے اچھی ورزش کر رہے

ہیں اور اس کا صحت پر بروا اچھا اثر پڑتا ہے۔

پھر چندسالوں کے بعد ڈاکٹر دل کے پاس ایسے مریض آنے گے جن کو ہوئی میں بھی دردیں میں پاؤل کی ہڈیوں میں مستقل دردیں رہنے لگیں۔ دوسرے جوڑوں میں بھی دردیں رہنے لگیں۔ ڈاکٹر ول نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بیدوہ لوگ ہیں جو دوڑنے کے عادی ہیں۔ چونکہ دوڑنے کے دوران انسان کا سارا وزن پاؤل کی ہڈیوں پر پڑتا ہاں لیے ان پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جوانی میں تو پتہ نہیں چانا لیکن جیسے ہی آ دمی بر صابے میں قدم رکھتا ہے تو پھر دردیں ظاہر ہونا شروع ہوج تی ہیں۔ اس وقت پتہ چانا ہے کہ یہ بڈیوں کے درمیان پیتا ہے کہ یہ بڈیوں کے درمیان میں تھیں۔اصل میں ہڈیوں کے درمیان چاناب کہ یہ بہترا کے لیے جومواد تھاوہ اضافی استعال ہوگی۔ لہذا اب Brisk Walk

ہم نے جب نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو دیکھا تو ہمیں یہ مبارک سنت ملی کہ نبی علیہ السلام جب چلتے ہے تھے کہ یوں لگنا تھا کہ جیسے پانی او نجی جگہ سے ینچے کی طرف آئے تو ذرا سے ینچے کی طرف آئے تو ذرا سے ینچے کی طرف آئے تو ذرا تیزی سے آئی کی طرف آئے تو ذرا تیزی سے آئی کی طرف آئے تو ذرا تیزی سے آئی کی طرف آئے تو ذرا تیزی سے آئا ہے، نبی علیہ السلام اسی طرح تیزی جلتے ہیں :

کانام 'Brisk Walk' رکھ دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں :

# ملکی پھلکی ورزش اور **جدید** سائنسی تحقیق:

ایک وفت تھا جب کہتے تھے کہ انسان کوضیح سومرے اٹھ کر ورزش کرنی جا ہے۔ چنانچہاں مقصد کے لیے لوگول نے اپنے گھروں میں ورزش مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ مرد بھی اور عور تیں بھی ورزش کرتے۔عورتیں بھی گھروں میں دوڑ لگاتی تھیں۔

لیکن سائنس نے اب پھے اور کہنا شروع کر دیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ چوہیں گھنے میں سے ایک مرتبہ اگر آپ اپنے جم کو زیادہ ورزش کروا کیں گے تو اس سے زیادہ تو انائی ضائع ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وقفے وقفے سے بلکی پھنکی ورزش کریں۔ کیونکہ ورزش کا اصل مقصد بیہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی دھڑکن جو عام طور پر 70 ہوتی ہے، وہ ورزش کی وجہ سے بڑھ جائے اور اس کو 120 تک بہنچایا جائے۔ 120 تک محفوظ ہوتی ہے۔ اگر 120 سے بھی او پر چلی جائے تو پھر بنجایا جائے۔ 120 تک محفوظ ہوتی ہے۔ اگر 120 سے بھی وائے تو اور زیادہ اثر ہوسکتا ہے۔ اگر 120 سے او پر چلی جائے تو اور زیادہ اثر ہوسکتا ہے۔ اور 170۔ 160 پر ہارٹ پر اہلم شروع ہوسکتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتی ورزش کی جائے کہ دل کی دھڑکن 20 تک چلی جائے۔

ہارا دل ایک پہپ کی ماند ہے۔ یہ پہپ خون سپلائی کرتا ہے۔ جب اس کی قوت بڑھ جائے گا۔ 120 ہوجائے گی تو خون کا بہاؤ بڑھ جائے گا۔ جب خون کا بہاؤ بڑھ جائے گا۔ جب کی شریانوں کے اندرا گر کہیں کوئی رکاوٹ ہے جب خون کا بہاؤ بڑھے گا تو ہمارے جم کی شریانوں کے اندرا گر کہیں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ بہاؤ اس کو بہا کر لے جائے گا اور بالآخر ہماراسٹم ٹھیک کام کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے پائپ بند ہو جا کی تو اس میں پیچھے سے ذرا پریشر کے ساتھ پائی ڈال دیتے ہیں اور وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ای طرح وہی Fluid وہی کام کر رہی ہے۔ تو ہماری شریانوں میں جہاں جہاں رکاوٹ ہوتی ہے، جب ہمارے دل کی وھڑکن 120 ہو شریانوں میں جہاں جہاں رکاوٹ ہوتی ہے، جب ہمارے دل کی وھڑکن 120 ہو

جاتی ہے تو خون کا بہاؤا تنا ہو جاتا ہے کہ خون کا وہ بہاؤ ساری رکا وٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اتنی بنکی ورزش کرنی جاہیے کہ آ دمی کے دل کی دھڑ کن 1۔ است چلی جائے۔ اور 120 تک تو معمولی سی ورزش سے بھی چلی جاتی ہے۔ است واکٹرزنے کہا ہے کہ ایک وقت میں بھاری ورزش کرنے کی بجائے مختلف اوقات میں بھی پھلکی ورزش کرنے کی بجائے مختلف اوقات میں بھی پھلکی ورزش کرکے اپنے جسم کے اندر جو بھی رکا وٹ یا بندش ہے اس کو ختم کر لو، یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔

ہمارے ایک دوست جاپان گئے، وہاں پچھڈ اڑیکرز کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ میں ایک دو گھٹے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک سرسائز کے لیے پانچ منٹ کا وقفہ کریں گے۔وہ جیران ہوئے۔ دیکھا کہ جاپانی کرسیوں کے ساتھ کھڑے ہوکر ہاتھ اوپر نیچ کرنے گئے اور انہوں نے ہلکی پھلکی ورزش کرلی۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر دو تین گھٹے میٹنگ رہی اور اس کے بعد وہ دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر دو تین گھٹے میٹنگ رہی اور اس کے بعد انہوں نے پھرای طرح ایکسرسائز کے لیے وقفہ کیا۔ چونکہ و تنف وقفے سے سارا دن میٹنگ چلٹی تھی اس لیے انہوں نے چار مرتبہ اس طرح بلکی پھلکی ورزش کی۔

کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایسا کوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ماڈرن ریسری ہے کہ دن میں ایک ہی مرتبہ بھاری ایکسرسائز کرنے ہجائے دن میں کئی مرتبہ بھی پھلکی ورزش کرلی جائے تو انسان کا جسم زیادہ صحت مندر ہتا ہے اوراس کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ س کر میں نے دل میں سوچا کہ یہ بے چارے دن میں چار یا تج مرتبہ ایکسرسائز کی بجائے ،اگر کلمہ پڑھ کر دن میں یا تج مرتبہ نماز ہی پڑھ لیتے تو ان کی بیدا کیسرسائز تو خود بخود ہی ہو جاتی ۔واتعی ایم جودن میں نماز پڑھ دے ہوتے ہیں تو ہمارے کتنے ہی مسلز کی ایکسر

سائز خود بخو د ہور ہی ہوتی ہے۔ہمیں بینعت اللہ تعالیٰ کا تھم ماننے کی وجہ سے خود بخو د مل رہی ہوتی ہے۔اللہ اکبرکبیرا!

## رويت ہلال اور جديد سائنسي ترجيحات:

اب میں آپ کو زیادہ سائنسی بات بتا دیتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی کا زیادہ سائنسی ذوق بھی ہو۔۔۔۔رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبار کہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

## صُوْمُوْا لِرُوْيَتِهِ وَافْطِرُوا لِرُوْ يَتِهِ

" بتم جب جا ندکود یکھوتوروز ہ رکھواور جب جا ندکود یکھوتو پھرا فطار کرو۔''

آئ کل چاندکو و یکھنے کا ایک بڑا مسلہ ہے۔ اس سلسلے میں دوگروہ ہے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جب ہم چا عددیکھیں گے تب ہم روزہ رکھیں گے۔ اور جب چاندکو دیکھیں گے تب ہم روزہ رکھیں گے۔ اور جب چاندکو دیکھیں گے تب عید منائیں گے۔ مسلمانوں کا ایک دوسرا نیا گروہ بھی ہے، وہ مائنس پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئ تو انسان چاند پہنچ چکا ہے لہذا ہمیں پورے سال کا شیڈول بنالینا چاہیے کہ کس دن چاندنظر آئے گا پھراس کے مطابق ہمیں عمل کر لینا چاہیے، چنا نچہ آئ کے دوریس چاندو کھنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات پراب عمل کر لینا چاہیے، چنا نچہ آئ کے دوریس چاندو کھنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات پراب عمل بھی ہور ہاہے۔ پچھلکوں میں ایسانی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے وہ بنا ویتے ہیں کہ قلال دن تر اور کا اور فلال دن عید کی نماز پڑھی جائے گی۔

اس لیے باہر ملکوں میں دوطرح کی عیدیں ہوتی ہیں۔ پچھاوگ کہتے ہیں کہ چاند
کود کھے کر عید پڑھیں گے اور چاند کوبی و کھے کر روز ہے رکھیں گے۔اور پچھلوگ کہتے
ہیں کہ ہم نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، ہم تو سائنس دان بن چکے ہیں، کمپیوٹر میں
انجینئر نگ کرلی ہے، فلال ڈگری بھی حاصل کرلی ہے اور فلال بھی ہمیں تو اعداد وشار

ے ہی پتہ چل جاتا ہے ،اس لیے ہم پہلے سے ہی پیش گوئی کر لیتے ہیں ، پھر اسی کی بنیا دیرِ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلال دن رمضان شریف ہوگا اور فلاں دن عید ہوگی۔

ایک مرتبہ ہم ایک ایس جگہ پنچے جہاں ستائیس میڈیکل ڈاکٹر زموجود تھے۔ان کے درمیان مجھے بیان کرنا پڑا۔اللہ تعالیٰ نے ایس مہر بانی کی کہ بعد میں وہ سب ڈاکٹر سلسلے میں بیعت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں بھی بدل دیں۔

وہاں پریمی رویت ہلال کی بحث چل پڑی۔ پھروہ ڈاکٹر زکہنے گئے کہ اچھا! ہم حضرت صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا: حضرت! آج کے دور میں چا ندد کھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم اعداد و شار بھی کر سکتے ہیں:

> میں نے کہا: بھئی! نبی علیہالسلام نے ارشادفر مایا: میں میں کہا: بھئی! نبی علیہالسلام نے ارشادفر مایا:

صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَاَفطِرُوا لِرُؤ يَتِه

''تم جب چاندکود یکھوتو روز ہ رکھوا در جب چاندکود یکھوتو افطار کر ہے''
اس لیے جہار ہے سامنے تو ایک سیدھا سااصول ہے کہ ہم اس حدیث پڑمل کیا
کریں۔ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب جوقر آن مجید کی پچھزیا وہ ہی فہم رکھتے تھے
وہ کہنے لگے کہ آج کے دور میں بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں: حالانکہ آپ نے
انجینیئر نگ بھی کی ہوئی ہے۔ کیا آج بھی جاند و کیھنے کی ضرورت ہے؟ آج تو بندہ
پہلے ہی پیش گوئی کرسکتا ہے، جب چاند پرانسان پہنچ چکا ہے تو کیااس کو پیتے نہیں کہ
جاندنظر کہ آئے گا؟

پھر میں نے اس کوحقیقت سمجھائی۔ میں نے کہا: ہمارے سامنے پچھ عرصہ پہلے یہ مسکلہ آیا تھا، ہم نے کہا کہ ہم خوداس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں تا کہ ہمیں پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔

جب جاند کے دن پورے ہوجاتے ہیں تو ایک آخری دن ایس آتا ہے کہ جب جا ندنظرے اوجھل ہو جاتا ہے۔اس کو جب دیکھیں تو وہ ان دنوں میں سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ سائنس کی ٹر مینالوجی (اصطلاح) میں اسے Birth of .new moon (نے جاند کی پیدائش) کہتے ہیں۔اس کو سمجھنے میں ہمارے کئی دوست غلطی کرجاتے ہیں۔ وCrest (ہلال) کو نیا جا ند کہددیتے ہیں۔سائنس کی زبان میں وہ نیا جا ندنہیں ۔ ہلال اور نئے جا ندمیں فرق ہے۔ جب جا ند گھٹے گھٹے نظر آ نابند ہوجا تا ہے تو اس کو. Birth. of new moon کہتے ہیں۔ پھراس کے سترہ یا بیں گھنٹوں کے بعد وہاں جا ندنظر آسکتا ہے۔ اس کو ہلا ل کہتے ہیں۔ ہم اس Crest (ہلال) کو دیکھ کرعید مناتے ہیں۔New moon (نئے جاند) کو دیکھ کر نہیں مناتے ۔ تو بیا یک سائنسی مغالط ہے جو ہمارے لکھے پڑھے حضرات کولگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: جی سائنس دانوں نے کہہ دیا ہے کداب Birth of new moon (نے جاند کی پیدائش) ہو چکی ہے۔ لہذا نظر آجائے تو بھی عید پڑھو اور نظر نہ آئے تو بھی عید پڑھو۔ او خدا کے بندو! سجھنے کی کوشش کرو کہ سائنس دان . Birth of new moon کس کو کہدر ہے ہیں؟ جب جاند بالکل نظر آتا بند ہو جائے مجمی مجھی جاند کی پیدائش کے بیس مختلے ہوتے ہیں۔اور مجھی مجھی بارہ چودہ تھنٹے بھی ہوتے ہیں۔اس دوران بیرچانس بھی ہوتا ہے کہ جا ندنظر آ جائے اور بیرچانس بھی ہوتا ہے کہ نظرنہ آئے۔الی صورت میں سائنس دان پینس جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایسی ہی صورت حال تھی اور قدرتا میں اس وقت امریکہ میں تھا۔ ہمیں تو وہاں ایک ایک منٹ میں تین تنین کالیں آر ہی ہوتی ہیں کہ حفرت! بتا کمیں کہ جاند نظر آئے گا کہ نہیں ،اگر جاند نظر آئے گا کہ نہیں ،اگر جاند نظر آئے گیا تو ہم روزہ رکھیں گے اور نظر نہ آیا تو ہم روزہ نہیں رکھیں مے۔ان کو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم جاند کھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آب

بھی کوشش جاری رکھیں ، تا کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ہم Space Museum (خلائی عجائب گھر) سے بھی معلومات لیتے ہیں۔

واشکنن میں بہت سارے عجائب گھریں۔ انہیں smithsonion series کے لیے جاتی ہے۔ ان میں سے ایک of museums کے لیے جاتی ہے۔ ان میں سے ایک Space Museum (خلائی عجائب گھر) بھی ہے۔ وہاں ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں خلاکے اندر چوہیں گھنٹوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔

میں نے وہاں سے پیس میوزیم میں فون کیا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے بند ہے سے میں نے خود بات کی ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں امریکہ میں فلاں جگہ پر ہوں ، کیا اس وقت جھے Crest (ہلال) نظراً سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نظرا نے کے چانسز ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ میں نے کہا: کیا مطلب؟ اس نے جھے ایک موثی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ میں نے کہا: کیا مطلب؟ اس کا وہ مدار ایک موثی سی بات سمجھائی کہ چاندا ہے جس مدار کے اندر چل رہا ہے اس کا وہ مدار ایک لائن کی طرح نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ پانچ سو کلومیٹر موثا ٹائر ہے اور اس کے اندر چاند کہیں سے بھی گزرسکتا ہے اور دور سے بھی نزرسکتا ہے اور دور سے بھی نزرسکتا ہے۔ دوسر کے لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ کو وہ مدار کسی دھا گے کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ مدار کئی کلومیٹر موثا ہے۔ اس میں چاند بالکل دائر سے کھٹکل میں نہیں بیل رہا، لہذا قریب سے بھی گزرسکتا ہے۔ اس میں چاند بالکل دائر سے کھٹکل میں نہیں جالی رہا، لہذا قریب سے بھی گزرسکتا ہے۔ اس میں جاند بالکل دائر سے کھٹکل میں نہیں جال رہا، لہذا قریب سے بھی گزرسکتا ہے۔ اس میں جاند بالکل دائر سے کھٹل میں نہیں جال رہا، لہذا قریب سے بھی گزرسکتا ہے۔ اس میں جاند بالکل دائر سے کھٹل میں نہیں جال رہا، لہذا قریب سے بھی گزرسکتا ہے۔ اس میں جاند بھی گزرسکتا ہے۔ اس لیے کہ

.... - چاند کے اپنے اندر زلز لے بھی آتے ہیں ،

..... چاند کے اپناندر کئی پراسیس ہور ہے ہوتے ہیں،

.... بول مجھیں کہ ایٹم ہم چل رہے ہوتے ہیں۔

لبذا چاند کی پوزیش مختلف ہوتی رہتی ہے۔ چنا نچہ ہم یقین سے نہیں کہ سکتے کہ

جا ندنظر آئے گایانہیں آئے گا۔

ان کی ایک Naval Observatory (بحرید کا تحقیقاتی ادارہ) ہے۔ بحرید والوں کو چاند کی گردش کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ چاند کی چودہ تاریخ High Tide (جوار بھاٹا) ہوتا ہے حال النام ادہ جا کہ اس کا مندر کے اندر بہت ہی زیادہ مدو جزر ہوتی ہے۔ اس لیے جہاز رانوں کو پتا ہوتا چاہیے کہ اس لیے جہاز رانوں کو پتا ہوتا چاہیے کہ النام کی بارے میں معلومات لیتے رہتے ہیں۔ لہذا آج و نیا کہتی ہے کہ چاند کی گردش کے بارے میں معلومات لیتے رہتے ہیں۔ لہذا آج و نیا کہتی ہے کہ

We trace each inch of the trajectory of moon.

'' ہم چاند کے رائے کے ایک ایک ایک کوٹریس کرتے ہیں۔''
اس لیے ہمارے پاس چاند کے بارے بیں ہروقت سی اورتازی ترین معلومات ہوتی ہیں۔ بیں ہے اس بحریہ کے تحقیقاتی اوارے بیس خود فون ملایا۔ وہاں پر ایک خاتوں تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارے کمپیوٹرسیشن میں آپ کواس کا جواب مل سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے کمپیوٹرسیشن میں رابطہ کیا۔ وہاں بھی ایک خاتوں الجینی بیٹی ہیں ہیں ہیں ایک خاتوں الجینی ہیٹی ہیں ہیں ایک کے اس سے کہا کہ میں فلاں جگہ ہے بول رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنی اس کے کتنے چانسز آپھوں سے چا دیکھوں۔ اب آپ بتا کی کہر کمپیوٹر کے مطابق اس کے کتنے چانسز ہیں۔ اس نے کہا: جی اہم بتانہیں سکتے ، کیونکہ آج اس مہنے میں ایسا معاملہ ہے کہ چاند فظر آ بھی سکتا ہے اور نظر نہیں بھی آسکتا۔ میں نے کہا: وہ کیوں؟ اس نے جھے ذرا اور زیادہ تقصیل سے بات سمجھائی۔

وہ کہنے گئی: دیکھیں! ہم جب جاند کی Trajectory (راستے) کو مایتے ہیں تو ارے پاس بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی ، ہمارے پاس ایک Mathematical مارے پاس بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی ، ہمارے پاس ایک Mathematical Mathematical کہتے ہیں۔ وہ ایکوایشز ہیں۔ وہ simulatro (حمالی معاوات) کئی ہیں؟ وہ 10000 ایکوایشز ہیں ان کو بم کیلکو لیٹ کر کے بنا سکتے ہیں کہ اس وقت جاند کہاں ہوگا۔ لیکن اس میں جو لوگ کیلکو لیٹ کر کے بنا سکتے ہیں کہ اس وقت جاند کہاں ہوگا۔ لیکن اس میں جو لوگ کیلکو لیٹ کر کے بنا سکتے ہیں کہ اس وقت جاند کہاں ہوگا۔ ہیں ۔ جو لوگ Constants مقداریں) پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چھ کھا مقداریں) موتی مقداریں) ہوتی ہیں اور چھھ کا ariables کو متنظر مقداریں) ہوتی اور کستقل مقداریں) ہوتی ہیں اور کستقل مقداریں) کو ایک کا ایک ان ایکوایشنز میں چھ ہزار متنظر مقداریں ہیں اور کسی اور کسی ایک کہا کہ ان ایکوایشنز میں چھ ہزار متنظر مقداریں ہیں اور کسی کم مقداریں کے کہا کہ ان ایکوایشن میں اور کسی کم کرتی ہوئی جب چاند کی لویشن میں جو ہزار انگل میں جو ہزار انگل کے کہ سکتا ہے کہ چانداس وقت فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ کہنے گئی جب چاند کی وی کا رنگ سے کہ سکتا ہے کہ چانداس وقت سے کہاں ہوگا۔ لہذا ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم چاند پر پہنچ یہاں ہوگا۔ لہذا ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم چاند پر پہنچ کے ہیں۔ لہذا ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم چاند پر پہنچ کے ہیں۔ لہذا ہم سوفیصد یقین سے نہیں کہہ سکتے ، باوجوداس کے کہ ہم چاند پر پہنچ کے ہیں۔ لہذا ہی وی فیصلہ کرسکتا ہے۔

میں نے کہا: قربان جاؤں اپنے آتا طاق اللہ کے سنت پر، جونوگ سائنس دان بن کرچا ند پر پہنچ بچے ہیں وہ بھی تسلیم کررہے ہیں کہ چھے ہزار متغیر مقداروں میں ہے کی ایک میں بھی فرق آجائے تو جاند کی لوکیشن میں فرق پڑسکتا ہے۔ البذا ہم ایکوایشز پر الک میں کرسکتے۔ اگر فیصلہ کرنا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ظاہر میں و کی کر فیصلہ کرسکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چودہ سوسال پہلے بتادیا تھا کہ۔ میں و کی کر فیصلہ کرسکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چودہ سوسال پہلے بتادیا تھا کہ۔ میں و کی کر فیصلہ کرسکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چودہ سوسال پہلے بتادیا تھا کہ۔

''تم جب چاندگوریکھوتوروز ہ رکھوا ور جب چاندکوریکھوتو افطار کرو۔'' معلوم ہوا کہاتنی ریسرچ کے باوجود: ''کھوتی مزمز کے بو ہڑیٹھ'' جب بحریہ والوں نے بھی کہد دیا کہ ہم نہیں کہد سکتے ، یہ تو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا تو میں نے کہا کہ پھر میرے آقا مٹھ ٹیٹنے کی بات تجی ہوئی۔ پتا چلا کہ ہم سائنس میں جتنا بھی آھے چلے جا کیں۔ بالآخر میرے آقا اور میرے قروار مٹھ ٹیٹنے کی ہی باتیں تجی اور کی ہوں گی اور ہمیں بالآخر ہوں گھٹے ٹیکنے ہوں گے اور ان چیزوں کو قبول کرنا ہو گا۔

عزیز نوجوانو! اگر ہم سائنس پڑھنے والے ہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم سنت پرسائنس کے نقط و نظر کے مطابق بھی سوچ ہچار کیا کریں اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے فائدے ہم لوگوں کے سائے کھولیس تا کہ سنت کو چھوڑ کرزندگی گڑار نے والے ذوق اور شوق سے سنیس اپنائیں ۔وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کا آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔اس نقصان پانے والی انسانیت کا فائدہ سوچے اور اس کوسنت کے راستے پر لگانے کی کوشش کیجے۔ جوآ دمی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کوسنت کی رہتا ہے اور اس کوسنت کی روشی نہیں ہی کھی ہمر میر ہے جوب باس کو منیا تو فائدہ نہیں پہنچاسکی ،گرمیر ہے جوب باس کو سائنس کی روشی نہیں ہی قائدہ پہنچادیا۔اگروہ پہاڑ کی چوٹی پر رہ کرسنت بڑیل کر رہا ہے۔ گسی انسانیت کے طریقوں میں پر گسل کر رہا ہے، گویا اس کو وہاں بھی فائدہ ال رہا ہے۔ گسین انسانیت کے طریقوں میں انسانیت کے لیے فائدے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب مائی ہی کی ایک انسانیت کے لیے فائدے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب مائی ہی کی ایک ایک سنت پر عمل کرکے اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں اور دنیا کے فائدے ہیں۔ لہذا ہمیں جاہے کہ ہم اپنے محبوب مائی ہی کی ایک ایک سنت پر عمل کرکے اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں اور دنیا کے فائدے ہیں۔ اس کے مائی سنت پر عمل کرکے اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں اور دنیا کے فائدے ہیں۔ اس کی سرخرو ہو جائیں اور دنیا کے فائدے ہیں یا

## نماز وں کی رکعتیں اور سائنسی تو جیہات:

جب آ دمی رات کوسوتا ہے تو اس کی نبض کی رفقار بھی کم ہو جاتی ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم میں شوگر لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بھی کچھ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر شوگر والوں کو کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر آپ اپنا شوگر لیول چیک کریں کہ کتنا ڈاؤن ہو چکا ہے۔ جب صح کے وقت اس کا کولیسٹرول لیول ہی ڈاؤن تھا اور شوگر لیول بھی ڈاؤن تھا تو اس ایسے موقع پراللہ تعالیٰ نے آومی کوا بیسر سائز کرنے کا تھم دیا۔ جس کو فجر کی نماز کہتے ہیں۔ اس نماز کی رکعتیں کتنی بنائی گئیں؟ چا ررکعتیں یعنی خضری۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیول پہلے ہی ڈاؤن ہے۔ لہذا زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن جب دن ہوا تو اب ہم نے ناشتہ بھی کرلیا، پھردہ پہر کے وقت ماشاء اللہ تکا کے دو پہر کا کھانا بھی کھایا۔ جب وہ دو پہر کھانے نے بعد شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول اوپر چلا گیا تو رب کریم نے ظہر کی کھانے کے بعد شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول اوپر چلا گیا تو رب کریم نے ظہر کی کہتیں بنادیں؟ بارہ رکعتیں۔ اس لیے کہ بھئی چڑھایا، پھرآئس کریم کا نہیں ہے گا۔ اس نہیں ہے گا۔ آپ کی کھایا، بھرآئس کریم کا کہیں تو ہارا کے کہا یہ بارہ رکعتیں پڑھو۔ چنا نچہ ہم نے جب بارہ رکعتیں پڑھ لیں تو ہارا کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول اور بھی ڈاؤن ہوگیا۔

عصرے وقت کے لیے بارہ رکعتوں کی ضرورت نہیں بلکہ چار رکعتوں سے بھی کام بن سکتا ہے۔ باتی چارا چننل کہددی تنئیں۔ یعنی چارتو فرض ہیں اور باتی چارسنت غیر مؤکدہ ہیں، اگر پڑھ لین تو اس میں تمہارا فائدہ ہے اور اگر نہیں پڑھو سے تو تمہار سے مرضی ہے۔ تہمیں ان کوچھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ لہذا عصر کے وقت کی ایک سائر بھی تھوڑی کردی گئی۔

اس نما ذکے بعد ہم چائے چتے ہیں اور تھورے بہت کئٹ کھاتے ہیں اسے عصرانہ کہتے ہیں۔ پہر صفح کا تھم دیا گیا۔اب عصرانہ کہتے ہیں۔ پھر مغرب کی نماز میں سات رکعتیں پڑھنے کا تھم دیا گیا۔اب رکعتیں کیوں بڑھادی گئیں؟اس لیے کہتم نے چائے پی اور انگلش کیک کھائے۔جس سے تمہارا کولیسٹرول لیول اتنااونچا ہو گیا کہ اب تمہیں پہلے کی نسبت زیادہ ایکسرسائز

كى ضرورت ہے۔ لہذااب سات ركعتيں يرجع كا تھم ويا حميا۔

مغرب کے بعد ہم نے گھر ڈنرلیا، اس میں دوستوں کو بھی بلایا اور نکا کے کھایا۔ البذا پر وردگار نے عشاء کی نماز کی ستر ہ رکعتیں کر دیں ۔۔۔۔ کیوں بھئی! دو پہرکا کھانا کھایا تو ستر ہ رکعتیں ۔۔۔۔ اس لیے کہ دن کھانا کھایا تو ستر ہ رکعتیں ۔۔۔۔ اس لیے کہ دن کی بارہ رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی ہم نے جا گنا تھااور کام کرنا تھااور کولیسٹرول لیول اورشوگر لیول کم ہونے کا موقع موجود تھا۔ گراب تو تم نے کھا کے سوجانا ہے لہذا تہ ہیں اصافی کام کرنا پڑے گا۔ پروردگار نے ہماری صحت کا خیال رکھا۔

رمضان المبارک میں ہم سمارا دن روزے کے ساتھ رہتے ہیں اور جب افطاری کا وقت آیا تو ہم نے خوب مجوری مجی کھا کیں ، اور خوب روح افزاہمی ہیا، خوب کہوری مجی کھا کیں ، اور خوب روح افزاہمی ہیا، خوب کہا ہے ہی کھا کے اور خوب پیٹ ہر کر کھایا۔ لہذا پیٹ ہر کر کھانے کے بعد پروردگار نے فرمایا: تم نے ہموکے رہنے کے بعد اب کسر نکالی ہے لہذا اب سترہ رکعتوں سے بھی کا م نہیں سے گا۔ اب میں رکعتیں اور بھی پڑھیں گی۔ کیونکہ تہمارا کولیسٹرول لیول اور شوکر لیول بہت زیادہ ہائی چلا گیا ہے۔ اب تہمیں اضافی محنت کرنی پڑھیں۔

الله تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے ہاہر سفر پر چلا۔ جب بندہ سفر پر جاتا ہے تو بھا گ دوڑ کر رہا ہوتا ہے۔ بھی ادھراور بھی ادھر ایکسر سائز ہوتی رہتی ہے۔ اس ایکسر سائز میں شوگر لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ پروردگار جانتے ہیں کہ اس کا شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہے، لہٰڈامسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت معاف اور نماز ہاف (آدمی) کردی۔

معلوم ہوا کہ پروردگار نے ہمیں جو بھی تھم دیا اس میں ہم انسانوں کا ہی فاکمہ ہے۔ لہذا اگر ہم نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پڑمل کرتے چلے جا کیں سے تو ہمیں E LOOZALK Militar E 32 3 (132) E 32 E 3

خود بخو دفا کہ بے طنے چلے جا کیں گے۔ چا ہے ہمیں پتہ ہو یا نہ پنہ ہو۔ ید نیا تھوکریں کھاتی پھرے گی اور بالاً خرر بسری کر کے جس منزل پر پنچ گی، یدونی جگہ ہوگی جہاں میرے مجوب من آلفہ ہے قد موں کے مبارک نشان ہوں گے۔
میرے مجبوب من آلفہ ہے قد موں کے مبارک نشان ہوں گے۔
نہ کہیں جہاں میں اماں کی جو اماں کی تو کہاں کی مرے جم خانہ خراب کو ترے علو بندہ نواز میں
بڑے بڑے سائنس دان ریسری کرنے کے بعد بالاً خرکہاں پنچیں ہے؟ اس جگہ پر جہاں میرے مجبوب من آلفہ ہم کی سنت ہوگی۔ تو کھوتی نے مر تر کے کہاں پنچنا مبابخ باس بر کے در خت کے بینے اللہ جم کی سات ہوگی۔ تو کھوتی نے مر تر کے کہاں پنچنا مباب بین اس بر کے در خت کے بینے اللہ تھائی ہمیں پہلے بی اس شجر ہو طیبہ کا سایہ عطافر با دے اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں والی زعرگی عطافر مادے ، تا کہ ہم دنیا ہیں بھی مرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔

وَ اجِرُ دَعُوالًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْن





﴿ ثُمَّ آوُرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾

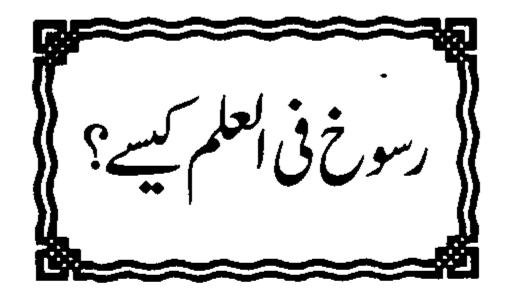

بیان: پیر طریقت حضرت مولا ناحافظ ذوالفقارا **جرنقشبندی مجدی** دامت بر کاحبم



# 3 مينام على العالم كسيد؟ رسوخ في العلم كسيد؟

الُحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعَ اللَّهُ عَالَىٰ فِى مَقَامِ احْرُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِى مَقَامِ احْرُ وَ الرَّبَانِيُّونَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُولُ مِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء ﴾ ﴿ وَ الرَّبَانِيُّونَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُولُ مِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء ﴾ ﴿ وَ الرَّبَانِيُّونَ وَ اللَّهُ تَعَالَى فِى مَقَامِ احِر وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء ﴾ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى مَقَامِ احِر وَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى مَقَامِ احِر وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى مَقَامِ احْر وَ بَعْنَ الْمُوسَلِيْنَ بِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ الْكِتَابَ وَ مِنَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ الْكِتَابَ وَمِنَا اللَّهُ مَعَلَى الْمُوسَلِيْنَ وَ الْمَعْمُدُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا يَصِفُونَ وَ وَالْمَالِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى الْمُوسَلِيْنَ اللَّهُ مَا لِي سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَلَا عَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى الْمُعَمَّدُ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى السَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِمُ وَالْمَالِي اللَّهُ مَا لَا مُعَمَّدُ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُ وَاللَهُ الْمُعَلِّي وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي وَاللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعْتَلِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلَّمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْتَلِ الْمُعُولُولُ الْمُعْتَلِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْم

ارشاد بارى تعالى ہے:

كتاب البي كے محافظ:

﴿ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَ الْآخُبَارُ بِمَا السُتُحُفِظُوُ ا مِنْ كِتنْبِ اللَّهِ ﴾ وَبَّانِیُّوْنَ ہے مرادُ' رب والے''''اللہ والے'' آخباد جبر کی جمع ہے، یعنی دعلم والے'' یعنی' علمائے کرام اور مشائخ عظام''ان کا فرضِ منصی کیا ہے؟ ﴿ بِسَا اسٹے خفظو این کینی اللہ کی ۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی کماب کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی کماب کی حفاظت کے بی ۔ الفاظ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں سے اور معانی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کرنی ہے اور معانی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔

جس طُرح حفاظِ کرام الفاظِ قرآن کے محافظ ہیں اور علمائے کرام معانی ۽ قرآن کے محافظ ہیں ، اس طرح محدثین کرام الفاظِ حدیث کے محافظ ہیں اور فقہائے کرام معانی حدیث کے محافظ ہیں۔

صدیث کہتے ہیں بات کواور فقہ کہتے ہیں بات کی سمجھ کو۔ ﴿ فَمَا لِهَاوُ لَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ "اس قوم كوكيا مواكم بات بى نہيں سمجھتے ؟"

بات کی سمجھانسان کو تعلیم سے حاصل ہوتی ہے۔ بیہ بیچ جوآج شاگر دبن کر استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں بیکل مسندِ ارشاد پر بیٹھ کر دوسروں کو پڑھار ہے ہوں گے۔

# نيت كي اہميت:

ہمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔اس لیے آج کی اس محفل میں طلبا ہے کام کی ابتدا تھے نیت کے ساتھ کریں۔انسان جس راستے پر جاتا ہے اسکے ذرات بھی نظر آتے ہیں اور جس راستے پرنہیں چاتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔نیت کوچے کرتا یہ عمل کی بنیا د ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا:

إنَّمَا الْآغُمَالُ بَالنِّيَّاتِ

''اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔''

ا کابرینِ امت نے نیت کی اہمت کے بارے میں گراں قدر اقوال ارشاد فرمائے ہیں،مثال کےطور پر:

بیدناعمر رفظ فرمایا کرتے تھے:

## لَا عُمَلَ لِمَنْ لَلَا نِيَّةَ لَهُ "جس بندے کی کوئی نہیت ٹہیں اس کاعمل ٹہیں''

⊙ ..... يحيٰ بن كثير ﷺ فرمايا كرتے تھے:

''نیت کرناسیکھو!اس لیے کہ نبیت کرناعمل ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔''

.....داؤد طائی رحمة الله علیه کهار اولیا میں ہے گزرے ہیں۔ وہ امام اعظم ابوصنیفہ
رحمة الله علیه کے شاگر دول میں سے تنے۔انہوں نے جومجلس تدوین فقه بنائی تنی اس
کے جالیس نمایاں حضرات میں سے تنے۔اس مجلس میں،

⊙ .... امام ابو يوسف رحمة الله عليه جيسے كثير الحديث عالم تھے،

اقاسم بن معین اور محد بن حسن جیسے ادب اور عربیت کے ماہر تھے ،

🖸 🕡 امام زفررحمة الله عليه جيسے قياس اوراستحسان کے بادشاہ تھے،

اس مجلس میں داؤد طائی رحمة الله علیه جیسے تقویٰ کے پہاڑ بھی تھے۔ بیدداؤد طائی رحمة الله علیہ فرمایا کرتے تھے:

#### ''حسن نتیت ہر خیر کا مجموعہ ہے۔''

...سفیان توری رحمة الله علیه خود صاحب فد بهب فقیه گزرے ہیں۔ یہ امام اعظم رحمة الله علیه سے عمر میں پچھ بوے نقے عمر علم میں امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه سے بھی استفادہ کرتے نتے ان کی کتب منگوا کرا ہے پاس رکھا کرتے نتے اور پڑھا کرتے ہے۔ ان کی کتب منگوا کرا ہے پاس رکھا کرتے نتے اور پڑھا کرتے ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ ایک عالم ان سے ملئے آئے تو انہوں نے ان کے سر ہانے کے بیچ پڑی ایک کتاب دیکھی۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیه کی کھی ہوئی کتاب رہے علیہ کی کھی ہوئی کتاب ارتصن منظمی کی میں انہوں نے بوچھا: حضرت! آپ بھی بیہ کتابیں پڑھتے ہیں؟ فرمانے گئے:
 بیں؟ فرمانے گئے:

"میراتی چاہتا ہے کہ امام ابوحنیفہ علا کی سب کتابیں میرے پاس ہوں اور

میں ان سے فائدہ اٹھاؤں''

بيسفيان تورى الله فرماياكرت تها:

'' میں اپنی نیت کی تمرانی سب سے زیادہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ہروفت اوتی برلتی رہتی ہے۔''

لینی نیت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ نیت کی تکرانی بھی کرتے تھے۔

امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه كے پاس ایک بزرگ آتے ہے۔ ان كوابو ہاشم
 صوفی كہاجا تا تھا۔ آپ فرما يا كرتے ہے:

''اگرابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی دقیق باتوں ہے بھی واقف نہ ہو سکتا۔''

الله والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پیۃ چلتا ہے کہ ریا کیا ہوتی ہے اور تصحیح نیت کیا ہوتی ہے؟

ایوسف بن اسباط رحمة الله عدیة فرما یا کرتے تھے:

'' نیت کوٹھیک رکھنا بڑے بڑے مل کرنے ہے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔''

'' نیت کے سیح ہونے سے چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے بن جایا کرتے ہیں اور نیت کے سیح نہ ہونے سے بڑے کمل بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جایا کرتے ہیں۔'' EX

حصول علم میں نبیت کا پہلو:

طلباکی نیت کیا ہو؟ کیا یہی نیت ہوکہ

⊙....ہم عالم بن کرخطیب بنیں گے،

⊙ ... فقیہ بنیں گے،

🗿 .. واعظ بنیں گے،

⊙… امام بنیں گے،

نہیں،نیت بیہونی چاہیے کہ میں اپنے اللّٰہ کوراضی کرنا چاہتا ہوں، میں بیکام کیے کروں، بیعلم مجھے کتابوں سے ملے گا،لہٰذا میں وہ علم پڑھنے کے لیے اسا تذہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھراللّٰہ تعالیٰ عمل کی تو نیت بھی عطافر مادیں گے۔

نىت كى فوقىت ممل ېر:

نی علیدالسلام نے دوسری جگد برفر مایا:

نِیَّهُ المُؤمِنِ خَیرٌ مِّنُ عَمَلِهِ ''مومن کی نیت اس کے مل سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے''

اس کی تین وجو ہات ہیں:

سب سے پہلی وجہ میہ ہے کہ مومن جب بھی کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی فور ا لکھ دی جاتی ہے۔ اگر چہ بعد میں وہ عمل کرے اور ریا کاری کی وجہ سے اس عمل پر کوئی اجر نہ ملے۔ یعن عمل پر اجر ملے نہ ملے ، نیت پر اجر فور امل جاتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ نیت کے اندر دوام ہے، نیت کے اندرطول ہے، عمل کے

اندر نہیں ... وہ کیے؟ ... کہ ایک آدمی زندگی میں نیکی تو سوسال کرتا ہے، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی عمر ہی اتنی ہوتی ہے۔ گویا کیمل کی ایک مد ہے۔
لیکن اس پراس کوا جرکیا مطے گا؟ کہ ہمیشہ ہمنشہ جنت میں رہے گا۔ اس طرح ایک آدمی نے گناہ تو کیے سوسال ، لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہ بات ہمچھ میں نہیں آتی کہ محدود عمل پر ہمیشہ سزا، یا محدود عمل پر ہمیشہ ہرا! . ... اس کا کیا مطلب ہوا؟ علی نے اس کا جواب لکھا ہے کہ جس نے سوسال نیکی پرگز ارے اس بندے کے دل میں نیت ہی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا، اس وقت تک اللہ رب العزت کی فرما نبرداری کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نیت کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمیس کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نیت کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمیس مانوں کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نیس سے اس کی نیت ہیتھی کہ میں اللہ کوئیس مانوں کا۔ چونکہ اس کی نیت ایک تھی اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنم کی سزادی جائے گا۔ چونکہ اس کی نیت ایک تھی اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنم کی سزادی جائے گا۔ چونکہ اس کی نیت ایک تھی اس لیے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنم کی سزادی جائے گا۔ چونکہ اس کی نیت ایس کی نیت ایس کی نیت گال سے نیادہ گی ۔ تو عمل محدود ہوتا ہے مگر نیت کے اندر طول ہوتا ہے ، اس لیے نیت عمل سے زیادہ اس ہوتی ہے۔

علانے اس کی ایک تیسری وجہ بھی گھی ہے۔ وہ یہ کٹمل تو انسان جسم کے کسی بھی عضو سے کرسکتا ہے مگر نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے۔اور دل چونکہ باقی اعضا سے افض<sub>و</sub>ل ہے ہیں لیے مومن کی نیت بھی باقی اعمال سے افضل ہوتی ہے۔

# نيت کي خراني ،اعمال کي بربادي:

یادر کھیں! جس طرح سر کہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے اس طرح نیت کی خرابی بھی انسان کے عمل کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہمارے مشاکنے نے کہا کہا گرانسان چھٹا تکوں کے حساب سے اپنے عمل پر محنت کرتا ہے تو منوں کے حساب سے اسے اپنی نیت پر محنت کرنا ہے تو منوں کے حساب سے اسے اپنی نیت پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو پچھ بھی کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ اب اس کا میں مطلب نہیں کہ فقط نیت سے ہی کام بن

جائے گا۔ایک آ دمی سفر کی نبیت تو کر لے کہ منزل پر جانا ہے مگر قدم ہی ندا تھائے تو وہ منزل پر ہر گزنہیں پہنچ سکے گا۔ چنانچہ اگر انسان محض تمناؤں ہے سو ہے کہ جھے جنت ملے گی تو بیاحمقوں کی بات ہوگی۔اس لیے کٹمل ضروری ہے۔

عملِ صالح كي ضرورت واڄميت:

یمی وجہ ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتُ كَانَت لَهُمْ جَنْتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾

ای طرح ایک اور مقام پرارشا دفر مایا،

فَارْجِعْنَا " " لِيل جميس واليس ونيا ش لونا ويجيح "

﴿ فَمَنْ كَانَ يَوْجُواْ لِقَاءً رَبِّهٖ فَلَيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا ﴾ نيك اعمال ہى كى وجہ سے بندے كواللہ رب العزت كے ہاں عزت نصيب ہو كى۔اس ليے كافر نوگ قيامت كے دن اعمال نہ ہونے كى وجہ سے پريشان پھريں كے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَلُو تَرَاى إِذِالمُجُومُونَ فَاكِسُوا رُءُ وْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾
اگرآپ ديكيسان مجرمول كوجوائ دب كرمائ شرمسارى كى وجه سرجهكاك كورب بهول گے۔
اوركيا كهيں گے؟
رَبِّنَا أَبْصَرُ فَا "اے مارے پروردگار! اب بم نے ديكيليا"
وسَمِعْنَا "اورتم نے مالیا"

نَعمَل صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُون

"اب بم نيك عمل كري مح بمين پايفين آ ميا ب

تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مجرم لوگ بھی تمنا کریں سے کہ اے کاش! ہم نے بھی نیک عمل کیے ہوتے۔

قیامت کے دن انسانوں کو بہت حسرت ہوگی۔اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام ''یَتُومُ الْمَحَسُریةِ'' (حسرت کا دن) بھی ہے۔ بہت حسرتیں ہوگی کہ کاش! ہم نے بیند کیا ہوتا۔

O .... ﴿ يِلْيَتَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾

﴿ يُوْيِلَتِنَى لَمُ أَتَّخِذُ فُلَاناً خَلِيلًا ﴾

كاش ميں نے فلال سے دوئى ندلكائى موتى۔

﴿ لَقَدُ اَضَلَّنِيْ عَنِ اللَّهِ كُو بَعْدَ إِذْ جَاءَ نِيْ وَكَانَ الشَّيْطُنُ
 لِلْإِنسَان خُذُولًا ﴾

تو فرمایا: اس دن تمام انسانوں پی سب سے زیادہ حسرت اس عالم کوہوگ جس کی باتوں کوس کرلوگ عمل کریں گے اور جنت پی جارہے ہوں گے اور وہ خودا پنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جارہا ہوگا۔ اس لیے ایک سحائی فرمایا کرتے سے کہ خفر یب ایک زماندالیا آئے گا کہ تم ویکھو گے کہ جابل عبادت گزار ہوں گے باور وفت کے علا بدکار ہوں گے۔ اس لیے علم پڑمل کرناائتہائی ضروری ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

جواعمال ہم کررہے ہیں وہ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کررہے ہیں۔ ہمارا انصنے والا ہر قدم یا تو ہمیں جنت کے قریب کررہاہے یا جہنم کے قریب کررہاہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو جنت کے قریب اور اگر نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے

ہے تو جہنم کے قریب۔ایک روایت میں آیا ہے کہ علم پڑھمل کرنے والا انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے، لہذاانسان اس بات سے اللّٰدرب العزت کی پناہ مائے کہ زبان عالم ہوا ور دل جاہل ہو۔اس لیے ہمارے اکا بر فر ماتے تنے کہ دنیا میں ہرکسی کامحبوب ہوتا ہے اور ہمارامحبوب نیک عمل ہے، وہ جہاں ملے گا ہم اسے یا ئیں گے، یعنی کرنے کی کوشش کریں ہے۔ چنانچہ نیک اعمال کی تلاش میں رہیں ، جتنا کر سکتے ہیں کر لیجے۔ جیسے تا جرکو جہاں بھی پچھ نفع ہووہ اسے جھوڑ تانہیں ۔ای طرت یہ نیک اعمال ہمار ہے لے نفع ہیں ،اس لیے ہردن میں انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔نیک عمل کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کر پھر نیک عمل کریں۔ایک شوق اور لگن ہو،اس لگن کے ساتھ انسان نیک اعمال کرنے میں مکن ہو۔ جب کسی کے پاس وقت کم ہوتو وہ تیزی ہے کام کرتا ہے۔مثال کےطور پر:ایک طالب علم امتحان دےر ہاہے اور وفت بہت کم ہےتو وہ تیز تیز لکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کھلا ڑی کے پاس وقت کم ہوتو وہ زیادہ سے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا وفت کم ہے۔اس لیے ہم بھی زیادہ ہے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔اور پیجمی کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال کریں جن برہمیں بہترین اجرمل سکے۔

رسوخ فی انعلم کی معاون تین چیزیں

جلالین شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ راتخین فی العلم میں شامل ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔

(I).....تقو<u>ي</u>

سب سے پہلی چیز ہے کہ بندے کے اندر تقوٰ ی ہو۔

## اَلَتَّقُواٰي فِيْمَا بَيُنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ

''تقوٰی وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔''

تقوٰی کچھ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کچھ کام نہ کرنے کا نام تقوٰی ہے۔ تقوٰی کی آسان تعریف ہیں کے کرنے سے تعلق باللہ میں آسان تعریف ہیں ہے کہ ' ہراس ممل کور ک کردیتا جس کے کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے ، تقوٰی کہلاتا ہے۔''

### دل کی گواہی:

تعلق باللہ میں فرق آر ہا ہوتا ہے یا نہیں ، بیدول بتاتا ہے۔اللہ رب العزت نے

سینے میں جو بیدول بنایا ہے ، بیدانهان کوشیح صورت حال بتاتا ہے۔ای لیے کہا گیا کہ

اگرتم اپنی حقیت معلوم کرنا چا ہوتو اپنے دل سے گوا بی لو، دل وہ گواہ ہے جو بھی رشوت

قبول نہیں کرتا ، ہمیشہ بچی گوا ہی دیتا ہے۔ چنا نچہ ہم جب بھی اپنی اوقات معلوم کرنا

چا ہیں ،ہمیں چا ہیں کہ ہم اپنے دل کے اندر جھا تک کر دیکھیں ، ہمیشہ بچی گوا ہی ہی

آکے گی۔ونیا میں دل کی عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں۔ اس لیے ہمار ب

مشائخ فرماتے ہیں کہ بھی بھی اپنے آپ کوشمیر کی عدالت کوئی نہیں۔ اس لیے ہمار کے

مشائخ فرماتے ہیں کہ بھی بھی اپنے آپ کوشمیر کی عدالت کے کثیر سے میں کھڑا کر کے

میانی ہوجا کریں کہ کتنے پانی میں ہو؟ اندر سے سیجھ گوا ہی ملے گی۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا

یانی ہوجا ہے گا۔

#### اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ اَفْتَاكَ الْمُفْتِيُوْنَ

#### تقوی کیا ہمیت:

قرآن مجید میں جتنی تقوی کی اہمیت بتائی گئی ہے، شاید کسی دوسرے مل کی اتن اہمیت نہیں بتائی گئی۔ایک ایک آیت میں دو دواور تنین تنین مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا تھم دیا گیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے!اگر پورے قرآن مجید میں اللہ تعالی صرف ایک مرتبة تقوّى اختيار كرنے كا حكم فرما دين تو اس كا اختيار كرنا فرض بوجاتا ـ مكر بر چند
آيول ك بعد - إِنَّقُو الله ، إِنَّقُو الله ، إِنَّقُو الله ، اِنَّقُو الله على ايك آيت كوايك مانس ميں دومرتبه ك اندر دو دومرتبه بحى فرمايا ـ كوئى آدى ايك بى بات كوايك مانس ميں دومرتبه و برائة واس ساس كى ابميت واضح بوتى ہے ـ الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں :
﴿ بِنَا يَنْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلُتَنْظُورُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدُ وَاتَّقُواْ اللّٰهَ وَلُتَنْظُورُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدُ وَاتَّقُواْ اللّٰهَ ﴾

ویکھیں! آیت کے شروع میں بھی اِنتھ و اللّٰہ اور آخر میں بھی اِنتھ و اللّٰہ فور اللّٰہ اور آخر میں بھی اِنتھ و ا فرمایا۔ یہاں تو ایمان والوں سے خطاب کیا اور دوسری جگہ سب انسانوں سے خطاب فرمایا:

﴿ يَاكَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْ ا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مُ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا ذَوْ جَهَا وَ النَّهُ اللَّهُ ﴾ مِنْهَا ذَوْ جَهَا وَ بَتُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَ نِسَاءً ا وَ النَّقُوْ ا اللَّهُ ﴾ مِنْهَا ذَوْ جَهَا وَ اللَّهُ ﴾ آيت ايك بى جاوراس مِن دومرتبة تقوى كا عم ديا ـ

حصول بركت اورتقوي:

تقویٰ اختیار کرنے ہے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔آج زند گیوں میں جتنی پریشانیاں ہیں، یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔

....نهال میں برکت

بنة توت حافظه مين بركت

نەعزت مىں بركت

... . نەمىخت مىں بركىت

برکت ختم ہوتی جارہی ہے۔ تقویٰ کے سبب برکت نازل ہوتی ہے اور معصیت کے سبب برکت زائل ہو جاتی ہے۔ قرآن عظیم الثان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے

:00

﴿ وَلَوْ اَنَّ آهُلَ القُراٰى امَنُوا وَاتَّقُوا لَفَدَحْمَا عَلَيْهِمْ مَرَكَتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

80

"اً الران بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کے تو ہم آسان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے"

اللہ والول کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ راتخین فی العلم ہوتے ہیں۔ ان کے وفت میں برکت آ جاتی ہے۔ وہ تھوڑے وفت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں۔ چندمثن لیس س کیجے:

- صحرت اقد س تھا نوی ہے کی 925 کتا ہیں دار العلوم دیو بند کی لا ہر ہری ہیں موجود ہیں۔ یہ کتا ہیں انہوں نے بلا داسطہ تکھیں اور جو کتا ہیں انہوں نے اپنے شرک دوں اور خلفا کو ہدایات دے کر تکھوا کیں ، ان کو بھی ملا کر سب کتا بول کی تعداد 2700 ہنتی ہے۔ ہم ابھی تک ان کتا بول کو پڑھ بھی نہیں سکے۔
- ایک بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی زندگی کے ایام کوان کی کتابوں کے صفحات پرتقسیم کیا گیا تو ہیں صفح روز انہ کے بینے۔ اب ہیں صفح نئی کتاب کے روز انہ لکھ دینا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کیا چیزتھی؟ یہ برکت تھی۔
- و توت حافظ میں بھی برکت تھی۔ ابوز رعدر حمة القدعلیہ کا ایک شاگر دایک مرتبہ رات کو دیر ہے گھر آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیر سے کیوں گھر آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیر سے کیوں گھر آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ درس میں تا خیر ہوگئی۔ اس نے کہہ دیا کہ تیر ے استاد کو بی نہیں پچھ آتا ، تجھے کیا آئے گاراس نے غصے میں آگر کہا: اچھا! اگر میر ہے استاد کو ایک لا کھ حدیثیں یاونہ ہوں تو تھے تین طلاق۔

جب رات گزرگی تو ان کے دہ غ ذرا تھنڈے ہوئے۔ یوی نے پوچھا۔ بی !
طلاق واقع ہوئی ہے یانہیں؟ کیونکہ مشر وط طلاق تھی۔ وہ اپنے اس دکے پاس پہنچ۔
ابوذ رعہ رحمۃ ابتدعیہ سے پوچھا: حضرت! بیوا قعہ پیش آیا ہے، کیا ہما را نکا آ ہاتی ہے یا
نہیں؟ حضرت مسکرائے اور فرہ یا: جاؤ! میاں بیوی کی زندگی گزارو، ایک اکھ حدیثیں
مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کوسورت فاتحہ یا دہوتی ہے۔

# ز مین کی زینت اور تقویٰ:

یاور کھے! آسان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کے زینت پر ہمیز گاروں سے ہے۔ جیسے ہمیں آسان پرستارے جگ گ کرتے نظر آتے ہیں اسی طرح آسان والوں کوزمین پرمتقی لوگ یوں جھل مل کرتے نظر آتے ہیں۔

#### معاملات اورتقوي:

سیقوئی فقط کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں۔ یہ پوری زندگی پر حاوی ہوتا ہے۔
معاملات میں بھی تقوئی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ القد عدیہ کی زندگی کا مطالعہ
کر کے دیکھیے ۔ تقوئی کو بجھنا ہوتو ان کی زندگی بہترین مثال ہے۔
ابتدا میں ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر کے
ابتدا میں ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر
آر ہے ہیں۔ کی نے پوچھا: حصرت! آئی جلدی؟ فرمایا ہاں! آئے موسم ابر آلود ہے اور
جب آسان پر بادل ہوں اس وقت روشنی ٹھیک نہیں ہوتی اور یوں گا ہک کو کپڑے کی
جب آسان پر بادل ہوں اس وقت روشنی ٹھیک نہیں ہوتی اور یوں گا ہک کو کپڑے کی
حیث قیمت کپڑ اسمجھ کردھو کہ نہ کھا جائے۔ اس امت کو تجارت یا تو صد بی اکبر رفی ایکر رفی ہے۔
سکھ تی یا پھراما م اعظم ابو حنیفہ رحمۃ القد علیہ نے سکھائی۔

#### احتیاط ہی تقویٰ ہے:

آ دمی کو ہرکام میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلاً غیرمحرم کے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے اور اگر برقع میں ہواور اس پرنظر پڑجائے تو فتویٰ ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ کیکن اس کے کپڑوں کو بھی نددیکھنے ، اس کا نام تقویٰ ہے۔ لیمن غیرعورت کا چہرہ تو کیا دیکھنا اس کے کپڑوں کو بھی نددیکھے۔ بیسو ہے کہ بینی ہے ، بیلی ہے ، جو ہے جھے اس سے کوئی غرض نہیں۔

چنانچ متق لوگ بی اللہ کے ولی بنتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:
﴿ إِن اَولِياءُ أُ إِلَّا المُتَقُونِ ﴾
﴿ إِن اَولِياءُ أُ إِلَّا المُتَقُونِ ﴾
﴿ إِن اَولِياءُ أُ إِلَّا المُتَقُونِ ﴾
﴿ إِن كُولِي وَبِي مُوتِ بِين جُوتِقَى مُوتِ بِين .''

دوسری جگهارشادفر مایا:

## (۲).....تواضع:

طالب علم میں دوسری چیز ایسی ہونی جا ہیے جواس کے اور دوسرے بندوں کے درمیان تعلق رکھتی ہے۔ اس کو'' تواضع'' کہتے ہیں۔

فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَينَ النَّاسِ

یعنی جومعاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوں اس میں طبیعت کے اندر تو اضح ہو۔ تو اضع کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے جھوٹا بن کرر ہنا، تو اضع کہلاتا ہے۔

#### برا بنے کا طریقہ:

نفس جا ہتا ہے کہ برد ابن کررہے۔ یا در کھنا! جو برد ا بنا جا ہتا ہے، اسے جا ہے کہ

چھوٹا بن کر رہے۔اللہ تعالیٰ اسے بڑا بنا دیں گے۔چھوٹا بن کے رہنے میں بڑائی ہے۔ ۔

زمین کی طرح جس نے عاجزی و اکساری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانیا آساں ہو کر مدانیا آساں ہو کر ہمیں تواضع کا بیسبق او پرسے ملاہ ہے۔ صدیت پاک بیس آیا ہے کہ من تواضع کا لیہ کا تواضع کی ایک بیس آیا ہے کہ من تواضع کے للہ رَفَعَهُ اللّٰهُ

'' جس نے اللہ کے لیے تواضع اضیار کی ، اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فر مادیتے ہیں۔''

نبی علیہ السلام جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ مٹیٹیٹی فیک نہیں لگاتے تھے۔آپ مٹیٹیٹیٹی فرماتے تھے کہ میں اس طرح بیٹے کر کھانا کھا تا ہوں جس طرح غلام اینے آقاظ ہے کے سامنے بیٹے کر کھانا کھا تا ہے۔

حضرت عمر فظ وعاما تَكَّتْ تيے:

لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر وے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ بنا ہ دعوت الی اللہ کا کام اس وقت تک نبیل کرسکتا جب تک لوگوں کی نظر میں اس کا مقام نہیں ہو گا ۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں جھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں ہم بہت بڑے ہوتے ہیں ہروقت یہی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑے ہوتے ہیں ہروقت یہی بات ذہن میں ہوتی ہے کہ 'آنا خیو متّاہ''

''میں اس ہے اچھا ہوں''

دس پندرہ بندے پڑھانے والے ہوں تو ہرایک کہتا ہے کہ ہیں اس سے اچھا ہوں۔ مل کررہ ہنے والے ہوں تو الجھ پڑتے ہیں ، ہرایک کہتا ہے کہ ہیں اس سے اچھا ہوں۔ آج لڑائی اس بات کی ہی ہے۔ ہمارے مشائح ایک عجیب بات فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلب کواس طرح رہنا چاہیے کہ ہر طالب علم دوسرے دوستوں کو ہمجھے کہ اصحاب کہف کی مانند ہوں ، جس طرح اصحاب کہف کے کئے کی مانند ہوں ، جس طرح اصحاب کہف کی برکت سے اللہ تعالی نے کئے کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرمالیا ، میرے دوستوں کو وستوں کو وستوں کو میں اصحاب کہف کی برکت سے اللہ تعالی نے کئے کے ساتھ مغفرت کا وعدہ فرمالیا ، میرے دوسروں کو دوسروں کے دوسروں کو د

ہمارے حضران نے تو ہمیں چھینا سکھایا ہے، مگر آج لوگ چھینا پسند کرتے ہیں۔اخبار والوں سے جا کرا جھینا کہا کہ کہ خبر کیوں لگائی؟ تین کالم کی ہوئی چا ہے۔ جا کرا جھتے ہیں کہا لیک کالم کی خبر کیوں لگائی؟ تین کالم کی ہوئی چا ہے۔ تھی ۔کیااس طرح عزتیں ملیں گی؟ نہیں، بلکہ جھکنے سے عزتیں ملتی ہیں۔

# فقيرانه شان ميں اسلام کی و کالت:

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمة الله علیه کو ایک مرتبه دعوت دی گئی که آپ شا بجهان پور میس آی اور دین اسلام کی دعوت دیجیے۔عیسائیوں نے بھی آنا تھا، ہندوؤں نے بھی آنا تھا، اس کے علاوہ اورادیان کے لوگوں نے بھی آنا تھا اور وہاں پر ہندوؤں نے بھی آنا تھا اور وہاں پر ہرایک نے اپنے وین کی بات کرنی تھی۔اس پر''مباحثہ شا بجہان پور'' کے نام سے ایک کتا بچہ بھی موجود ہے۔

حضرت نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے۔حضرت نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہیں ایک ون پہلے ریل گاڑی کے ذریعے پہنچ جاؤں گا۔حضرت اکیلے ہی چلے تھے۔ ابھی حضرت واشیشن پیچھے تھےتو دل میں خیال آیا کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ریل گاڑی کے ذریعے تھےتو دل میں خیال آیا کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ریل گاڑی کے ذریعے آؤں گا، کہیں ایسانہ ہوکہ دہ میرے استقبال کو آجا کیں ،اور میں تو استقبال

کے قابل ہی نہیں ہوں۔ چنانچہ خیال آیا کہ ایک اسٹیشن پہلے اتر جاتا ہوں ، آگے پانچ میل کا فاصلہ ہے ، وہ میں پیدل ہی طے کرلوں گا۔

چنانچ حضرت ایک اسٹیشن پہنے اتر گئے اور پیدل چل پڑے۔ رائے میں ایک بڑی نہرعبور کرنی پڑگئی۔ اس کا بل نہیں تھا۔ جب نہرعبور کی تہ حضرت کا پاج مداس میں بھیگ گیا۔ حضرت نے تہبند باندھ لیا اور پاج مدکو بچھا دیا تا کہ یہ خشک ہوج ہے۔ پھر سوچا کہ اس کوسو کھنے میں تو دیر لگے گی اور اس طرح میر اوفت ضائع ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپی لاٹھی کندھے پر رکھی اور اس کے پیچھے پاجامہ لاکا لیا۔ یہ اسلام کا سفیر اپنی فقیرانہ شان میں جار ہا تھا، حضرت اللہ کی یاوییں مست چلتے رہے۔ حضرت علم کے قضیرانہ شان میں جار ہا تھا، حضرت اللہ کی یاوییں مست چلتے رہے۔ حضرت علم کے آفاب اور ماہتا ہو ہے، جبال علم میں سے تھے۔ گر اس فقیرانہ انداز میں بہنچ دعشرت رحمۃ اللہ علیہ جب اس شہر میں پہنچ تو ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لے کہنچ ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اس شہر میں پہنچ تو ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لے کہنچ ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اس شہر میں پہنچ تو ایک سرائے میں کمرہ کرائے پر لے کہنے وقت پر مجلس کی جگہ پہنچ جاؤں گا۔

ادھر جولوگ انتظار کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ٹرین آپجی ہے اور حضرت ابھی تک نہیں آئے تو وہ جیران ہوئے۔ إدھر دیکھا اُدھر دیکھا گرکہیں نہ طے۔ان میں سے جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا: بھی پتا کرو کہ ہوسکتا ہے کہ ٹرین میں نہ آسکے ہوں ، لیٹ ہو گئے ہوں ،کسی اور ذریعے سے پہنچے ہوں اور شہر میں کہیں آگئے ہوں۔

انہوں نے شہر کی سرائے سے پتا کیا تو قاسم نام کے کسی بندے کا تام نہ ملا۔
انہوں نے کہا کہ میں خود پینہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے خود دیکھا تو انہیں ایک جگہ خورشید حسن کا نام لکھا نظر آیا۔ یہ حضرت کا تاریخی نام تھا۔ حضرت نے اپنے اس تاریخی نام سے کمرہ بک کروالیا تھا تا کہ کسی کوجلدی پینہ نہ چلے۔ انہوں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ منشی نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی نازک بدن والے آدمی ہیں۔ حضرت

جسمانی اعتبار سے بہت ہی نرم و نازک سے، لہذا وہ بہچان گئے کہ حضرت یہی ہیں ہم لوگ توشرح کی ما نندہوتے ہیں اور وہ متن کی ما نند سے۔ اِخْتَ ہے۔ اِنْجَتَ ہِن اَنْجِیتُ ہِن اَنْدِیتُ ہِن اَنْدِیتُ ہِن اَنْدِیتُ ہِن اَنْدِیتُ ہِن اَنْجِیتُ ہِن اَنْجِیتُ ہِن الْبِیْنِ اِنْہِ اِنْجِیتُ ہِن اَنْجِیتُ ہِن الْبِیْنِ اِنْجِی اَنْہُوں نے در واز و کھولاتو انہوں نے در واز و کھولاتو انہوں نے در واز و کھولاتو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موجود ہیں۔ پوچھا: حضرت! آپ یہاں موجود ہیں، ہم تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موجود ہیں۔ پوچھا: حضرت! آپ یہاں موجود ہیں، ہم تو استقبال کرنے کے لیے ریلوے انٹیش پرجمع سے ور مایا: اس لیے تو میں استقبال کے قابل نہیں استقبال کے قابل نہیں ہوں ۔ اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب بات کہی جوسونے کی روشنائی سے لکھنے کے ہوں ۔ اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب بات کہی جوسونے کی روشنائی سے لکھنے کے تابل ہے۔ فرمایا:

'' چندلفظ پڑھ لیے تھے، مخلوقِ خدا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتاہی نہ چلتا۔''

التد تعالیٰ البی سوچ رکھنے والوں کوعز تیں اور بلندیاں عطافر ماتے ہیں۔

# دارالعلوم د يوبند كے طلبا كى تواضع:

حضرت اقدی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سال دارالعلوم دیو بند ہے دورہ مدیث کیا تو دارالعلوم کی انظامیہ نے طلبا کی دستار بندی کے لیے ایک جلے کا اہتم م کیا۔ حضرت اقدی تھانوی کھے اور طلبا کو لے کر اپنے استاد حضرت شیخ البند کی خدمت میں پیش ہوئے۔ تو شیخ البند نے پوچھا: اشرف علی! کیے آئے؟ عرض کیا: حضرت! ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم نے بیسنا ہے کہ دارالعلوم کی انظامیہ ہماری دستار بندی کے لیے جلسہ کر رہی ہے، ہم جیسے تالائق طلبا کی دستار بندی ہوگ تو دارالعلوم کی انہند جلال دارالعلوم کی بدنا می ہوجائے گی۔ لہذا آپ انہیں منع فرمادیں۔ بیس کر شیخ البند جلال میں آگے اور فرمانے گے: اشرف علی! تم ابھی اپنے اسا تذہ کے سامنے ہوئے ہواس

لیے تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، جب ہم نہیں ہوں گے تو تم ہی تم ہو گے۔ اور واقعی وہ وقت بھی آیا کہ جب تم نہیں ہوں گے تو تم ہی تم ہو گے۔ اور واقعی وہ وقت بھی آیا کہ جب تم ہی تم کا سماں تھا۔ یول انہوں نے اپنے آپ کومٹ یا اور اللہ دب العزت نے ان کواٹھا یا .....

کسی شاعر نے ایک عجیب شعر کہا: ۔

تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو! صراحی سے
کہ جاری فیف بھی ہے اور جھی جاتی ہے گردن بھی
ایک اور شاعر نے ای بات کوایک بجیب انداز سے ہاندھا ۔
جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
صراحی سرتگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیانہ
جب تک صراحی کا سرنہ جھکے وہ پیانہ بیں بحریحتی ۔ ای طرح اگر جمارے اندر بھی
تواضع ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی عم کا فیض جاری فرما دیں گے۔

#### <u>(۳)....زيد:</u>

طالب علم کے اندر جو تیسری چیز ہونی چاہیے وہ ہے'' زہر'' فیسما ہیٹنکہ و ہیٹن اللہ نیا ''جو ہندے اور دنیا کے درمیان ہے۔''

#### زېدكامطلب:

زہد کا کیا مطلب ہے؟ زہر کا مطلب بینیں کہ چیزیں کم ہوں ، اس کا مطلب ہے ،خواہشات کا کم ہونا۔ ورنہ تو قیامت کے دن کچھا یے لوگ ہوں گے جود نیا میں فقرا ہوں گے اور قیامت کے دن قارون کے ساتھان کا حشر ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے دل کی جاہتیں ہوں گے اور قیامت کے دان قارون کے ساتھان کا حشر ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے دل کی جاہتیں ہی ایسی ہوں گی۔ اور کئی دنیا کے بادشاہ ہوں گے اور قیامت کے دن ان کو فقرا کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو دل کی آرز وؤں کے کم ہوجانے کا نام زبد

ہے۔طلب کواس مفظ کوخوب اچھی طرح سمجھنا چ ہیے اور اس کی حقیقہ۔ کو ول میں بٹھا نا چاہیے۔

#### قناعت كى فضيلت:

"جوانسان دنیا میں تھوڑ ہے رزق پراللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے تھوڑ ہے مملول پرراضی ہوجائے گا۔"
رَضِينا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينا

ہم پرالقدرب العزت کی کتنی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں علم کے لیے چن لیا۔ ہماراالقد تعالی پراحسان نہیں ، بیالقدرب العزت کا ہم پراحسان ہے۔الحمد ہقد

منت منے کہ خدمیت سلطان ہمی کنی منت از و شناس کہ در خدمت گزارشتن

''اے مخاطب! تو بادشاہ پراحسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے،ارے! بادشاہ کی خدمت کرنے والے تو لا کھوں ہیں یہ بادشاہ کا تجھ پراحسان ہے کہ اس نے مجھے خدمت کے لیے قبول کرلیا ہے۔''

تمام برائيوں كى جڑ:

و نیا کی محبت دل ہے نکال و پیچے کیونکہ بیتمام برائیوں کی جڑ ہے۔ صدیث پاک

میں آتا ہے:

#### حُبُّ اللُّه بِيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِينَةٍ "ونيا كى محبت تمام برائيوں كى جڑہے۔"

اگر دل میں ہوں بھی نہ ہواور آرز و کیں بھی کم ہوں تو پھر علم کا حصول آس ن ہو جاتا ہے۔اور اگر طالب علم ،علم کی طلب میں سجیدہ نہ ہوتو اس کے بیے بیٹلم ،علم نافع نہیں بن سکتا۔

# علمائے كرام كرزق كى ترتيب:

یا در تھیں! جومقدر میں لکھا ہے وہ یقیناً مل کے رہنا ہے۔لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ا گرآ پ عالم بنیں گے تو کھا کیں گے کہاں ہے؟ ایسا کہنے والے یا تو جاہل ہوتے ہیں یا پھر متجابل ہوتے ہیں۔ بھئی! عالم بن کر نہیں کھائیں گے تو پھر کب کھائیں گے۔آپ کوئی ایک مثال بیان فر ما دیجیے کہ کوئی حافظ ہویا عالم ہواور وہ بھوک پیاس کی وجہ ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا ہو۔کوئی ایک مثال نہیں وے سکتے۔زیادہ کھا کر مرنے والوں کی مثالیں تو ہم بھی دیتے ہیں۔امامسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کم کھا کے مرنے کی مثال آپنہیں دے سکتے ۔البتہ، یہ عاجز ای جگہ بیٹھے ہوئے آپ کو مثال دے سکتا ہے کہ بی ایج ڈی ڈاکٹر ،ایم بی بی ایس ڈاکٹر ،ایم اے، ایم ایس م کیے ہوئے کتنے بندے ایسے تھے کہ جن کے حالات ایسے بنے کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتے ہوے مرکئے ۔ تو بتا بئے کہ رزق کس لائن پر زیادہ ملا؟ اس علم کی لائن پرزیا وہ ملا۔فرق اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو دفتر سے ملتا ہوا نظر آتا ہے کیکن اللہ کی طرف ہے ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ علما وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے انہیاء کھایا كرتے تھے۔ كيونكہ بيا نبيا كرام كے وارث ہيں۔ان كارزق بھى اى حساب سے ہے۔جیسے نخواہ ملنے کی ایک روٹین ہوتی ہے، کئی جگہوں پر ہاتھ سے دیتے ہیں اور کئی جگہول پر بنک کے ذریعے دیتے ہیں ، تر تبیب مختلف ہوتی ہے ، اس طرح اللہ تعالی نے رزق کی جوتر تبیب انبیائے کرام کے لیے بنائی تھی وہی علمائے کرام کے لیے بناوی۔

# خدا پرسی کوئی اور چیز ہے:

منزیز طلبا! خواہشات کی رو میں نہیں بہنا، بلکہ خواہشات کو تھام لینا ہے۔ بس نے اپنے نفس کے ساتھ بیمقا بلہ کرلی ،علم کے راستے اس کے لیے کھل گئے۔ اس کے بایز بد بسطا می فرمات تھے کہ'' جنت دوقدم ہے''۔ کسی نے پوچھا: حضرت! اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت دوقدم ہے؟ فرمایا:''اے دوست! تیرا پہلا قدم تیرے نفس پر آئے گا تو تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا''۔ اگرنفس کی خواہشات کو پورا کریں گے تو علم سے محروم ہوجا کیں گئے۔ یا در کھنا!

''نفس پرسی ،شہوت پرسی ، زر پرسی ، زن پرسی ، بیسب کی سب بت پرسی کی اقسام ہیں ،خدا پرسی کوئی اور چیز ہے۔''

ہم نے خدا پرئی سیکھنی ہے،خواہشات کی پوجانہیں کرنی۔ہم نے اپنے رب کی مرضی پرعمل کرنا ہے۔ بیرسب سے مشکل کام ہے۔ جس طالب علم نے اپنے نفس کو لگام دے دی، او ہے کالنگوٹ ہا ندھ لیا۔اس کے لیے پھراللہ تع کی درواز ہے کھول دیتے ہیں۔

اگریہ تین چیزیں ہمارے اندر آج کی تو ہمیں رسوخ فی العلم نصیب ہوجائے گا۔

# اچھےمعلم کے دواوصاف:

اب دو باتیں اساتذہ کی خدمت میں ....ادب کے ساتھ ....ا چھے معلم کے اندردو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔

#### والمالية المالية المال

# (۱)....اخلاص

پہلی چیز اخلاص ہے۔ پڑھانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔اخلاص ہو۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو پھرانسان جھگڑ دل ،فتنول میں نہیں پڑتا،سازشول میں نہیں الجھتا، بلکہ وہ دین کا کام کرتا ہے۔ ہمارے حضرات اخلاص کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہتھے۔

## سيد ناعلى كرم الله وجهه كا اخلاص:

سیدناعلی کرم القد و جہدا یک کا فر کے سینے پر پڑھ گئے۔ چا ہتے تھے کہ خنج مارکر
اس کا کام تمام کر دیں ای لیمحاس کا فرنے آپ کے مند پرتھوک دیا تو آپ پیچھے ہٹ
گئے۔ اس نے پوچھا: آپ نے مجھے قل کیوں نہ کیا؟ فرمایا: میں مختبے پہلے اللہ کے لیے
قل کرنا چاہتا تھا، جب تم نے تھوک پھینکا تو مجھے غصد آیا، للہذا اگر اب میں مختبے قل کرتا
تو اس میں میرا ذاتی انتقام بھی شامل ہوتا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، کیوں کہ میں کوئی
کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے غصے کے عالم میں بھی اس بات کا لحاظ
کام اپنی ذات کے لیے نہو۔ اس کوا خلاص کہتے ہیں۔

#### شيخ الهند 🎥 كااخلاص:

حضرت اقدى تقانوى رحمة الله عليه فراغت كے بعد جب ابتدا ميں كا نپورتشريف كے تقد جب ابتدا ميں كا نپورتشريف كے تقو وہاں قريب كے ديہاتوں ميں كچھ اہلِ بدعت بھی تقے۔ حضرت نے ایک مرتبہ جلسه ركھوا يا اور اپنے استاذ محترم حضرت شخ الہند اللہ كو بلوا يا۔ چنا نچ حضرت شخ الہند اللہ تشريف لائے اور انہوں نے بيان كرنا شروع كرديا۔ الله كی شان كه حضرت اقدى مثان كه حضرت الله تشريف لائے اور انہوں نے بيان كرنا شروع كرديا۔ الله كي شان كه حضرت اقدى مثان كه حضرت الله كان موہ وہى شروع ہوگيا۔

عین اس وقت جب مضمون اینے عروج پرتھا اس وقت ایک عالم مولا نالطف الله علی گرهمی ، جو مائل به بدعت تنجے ، اس طرف تھوڑ اسا میلان تھا ، وہ آھئے۔اب ان کو دی کے کروگوں نے بیسو چ کہ اب وقت ہے بیہ صفحون بیان ہونے کا ۔ جسے ہی وہ تکر بیٹے ،حضرت شیخ البند علانے فرمایا، 'و مَاعَلَینا اِلّا البَلاغ ' اور بیٹے گئے ۔

اب اس طرح ایک دم تقریر بند کر و بنا بڑا عجیب سالگا۔ خیر! بعد میں کھ نے کہ دستر خوان پر ہی مولا نا فخر الحسن نے شیخ البندرجمۃ الله عدیہ ہے پوچھا، بھی! وہ تو وقت تھ بیان کرنے کا ،مولا نا طف اللہ آئے شے تو آپ نے تو ایک دم ہی تقریر بند کر دی ۔

آپ نے فرمایا: ہاں! مجھے بھی یہی خیال آگیا تھا کہ اب وقت آیا ہے مضامین بیان کرنے کرنے کا ،کین میرے دل میں خیال آگیا تھا کہ اب وقت آیا ہے مضامین بیان کرتا کرنے کا ،کین میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں اس کوسنا نے کے لیے بیان کرتا ہول تو بیان کرتا ہول تو بیان میں بھی اس بوگا ویا نچہ میں نے بیان کرتا ہول تو بیان میں بھی اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ میری ہر بات اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوا کیل ہوتا تھا کہ میری ہر بات اللہ کی رضا کے لیے دیا ۔ بیان میں جھاڑے ختم ہوجا کیل ۔

اخلاص کی اہمیت:

اخلاص ا تناضروری ہے کہ

🖈 .... علم کی تحیمل پوری کرجا تا ہے،

🖈 عمل کی کمی اخلاص پوری کرجا تا ہے ، مگر

🖈 اخلاص کی تحی بوری نہیں ہوا کرتی۔

اسى كيفرمايا.

﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ملاوث واليعمل التدكو بيندنبيس:

بھئ ! ملاوٹ کوتو ونیا بھی پسندنہیں کرتی۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے

فرمايا:

#### مَن غَشْ فَلَيسَ مِنَّا "جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہیں۔"

جس طرح لوگ مادی چیز وں میں ملاوٹ کو پسندنہیں کرتے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی عمل میں ریا کی ملاوٹ کو پسندنہیں فر ماتے۔اگر آپ کو ملاوٹ والی کوئی چیز ملے تو آپ اس کوفور آرد کر دیتے ہیں۔اللہ رب العزت بھی اسی طرح فر ماتے ہیں کہ اگر ملاوٹ والے عمل لاؤ گئے تو ہم بھی ان کور دکر دیں گے۔

# ہیرے اور اخلاص کی قیمت میں فرق:

ایک مرتبہ مجھے کوئی صاحب دعا کروانے کے لیے لے گئے۔ مجھے پوچھے
لگے: حضرت! آپ نے بھی ہمیرے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا: میں اس لائن کا ہندہ نہیں
ہوں اور نہ ہی مجھے اتنا شوق ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی می ڈیپا نکالی اور اس کو کھول
کر مجھے ہمیرے دکھانے لگا اور ساتھ ساتھ بتانے بھی لگا کہ بیات لا کھ کا ہے اور میہ
استے لا کھ کا ہے۔ ہم تو س س کر حیران ہورہے تھے۔ ہم نے کہا: بیتو بہت چھوٹے ہیں
اور آپ قیمت زیادہ بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے: حضرت! ہمیرا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن
قیمت میں بڑا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے یہ بات یا وآئی کہ قیامت کے دن اخلاص نیت
کی وجہ سے جن لوگوں نے کام کیے ہول گے ان کے عمل اگر چہ چھوٹے ہوں گے گر

#### مفتى محرحس على كا خلاص:

مفتی محمد حسن طالانے لا ہور میں جامعہ اشر فیہ کی بنیا در کھی۔شروع میں وہاں چھوٹی سی مسجد تھی اور چھوٹا سا جامعہ تھا۔ان کے ہاں ایک ایسے عالم تھے جو حضرت مدنی کی طرف پنجھ میلان رکھتے تھے۔ای طرز پر جلسے اور سیاست... اوران کا مزاج ذکر والا تھا۔وہ نیک انسان تھے۔انہوں نے سوچا کہ اکٹھار ہے میں آپس میں کہیں کوئی تناز عدنہ کھڑ اہوجائے ،اختلاف رائے نہ بڑھ جائے ،الہٰداایک سال کمل ہونے پرانہوں نے ای محلے میں ایک دوسرے جامعہ کی بنیا در کھدی۔

جب انہوں نے نئے جامعہ کی بنیا در کھی تو لوگ بڑے غصے میں آگئے کہ اگر نیا جامعہ بنانا ہی تھا تو کہیں دور بنا لیتے۔ای جگہ،قریب میں نیا جامعہ کھولنا مناسب تو نہیں۔

ال سلط میں مفتی محد حسن کے ایک صاحبزادے نے اپنا ایک واقعہ مجھے خود
سایا۔ فرمانے گئے کہ میں کسی کام کے لیے جارہا تھا تو ایسے ہی میں نے اپنے والد
صاحب سے کہا: اہا تی! آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ابا
جی نے بوجھا: بیٹا! کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہا: ای نے کام بھیجا ہے۔ فرمایہ: تم وہ
کام کر کے آؤ، چرمیں آج تمہیں اخلاص کا درس دوں گا۔

جب میں وہ کام کر کے والی آیا تو بیٹھ گیا اور عرض کیا: ابا جی! بتا کیں۔ تو والد صاحب نے بھے سے پوچھا: یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سر پر کسی چیز کا اتنا ہو جھ ہو کہ تم سے اٹھایا نہ جار ہا ہو، تی کہ گردن ٹو شے کے قریب محسول ہو، تم انتہائی مشقت کے ساتھ وہ ہو جھ لے کر جارہے ہو، اور ایسے وقت بی کوئی ووسرا بندہ آ جائے اور یہ کیے کہ تم آ دھا ہو جھ محصوب ہو گا، تو اب بتاؤ کہ وہ تمہارا ہو جھ محصوب ہوگا یا تمہارا وشمن ہوگا؟ بیس نے کہا: حضرت! وہ دوست ہوگا۔ تو ابا جی نے فرمایا: ویکھو بیٹا! یہا تنا ہوا شہر تھا اور اس میں بدا کی دار العلوم تھا اور اسے اور یوں مسئولیت کا ہو جھ صرف ہمارے سر پر تھا، اب ایک دوسرا مدرسہ بن گیا ہے اور یوں قیامت کے دن جو ہو چھا جائے گا اس کا ہو جھ تقسیم ہوگیا، اب این ہو جھ تقسیم کرنے قیامت کے دن جو ہو چھا جائے گا اس کا ہو جھ تقسیم ہوگیا، اب این ہو جھ تقسیم کرنے

والوں کو دوست سمجھیں یا دشمن سمجھیں؟ سبحان اللہ! کتنے بڑے مسئلے کو کتنے ہیار سے حل ا کر دیا۔اس کوا خلاص کہتے ہیں۔

## مولا ناحسين احمد مدني ﷺ كااخلاص:

حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمة القدعلیه کوالقد تعالیٰ نے ایسا ور دعطا فر مایا تھا کہ وہ چا ہے دین والی زندگی کومک تھا کہ وہ چا ہے اور ہم اپنے وین والی زندگی کومک میں لاسکیس۔ چنانچہ وہ اس کے لیے بہت متحرک رہنے ہتھے۔ اور ان کی طبیعت الی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ مہمان کو بڑے پیار سے رکھتے ہتھے۔ اس کی خوب خدمت بھی کرتے ہتھے اور اس کو بڑی مجب دے کرتھیجے ہتھے۔ اس

حضرت اقدس تفانوی رحمۃ الله علیہ کی طبیعت میں اصلاح کا پہلوغالب تھا۔ جو طالب بھی آتے ہے حضرت ان پرختی فر ماتے ہے۔ کیونکہ جب تک بختی نہ ہوتب تک اصلاح نہیں ہوتی .....حضرت مرشد عالم رحمۃ الله علیہ فر مایا کرتے ہے کہ ' دب نہ ہوتو ادب پیدائیں ہوتا'۔ اس لیے بختی کرنی پرختی ہے۔ گرمشائخ کی بختی بھی الله کی رضا ادب پیدائیں ہوتی ہے۔ اس لیے بختی کرنی پرختی ہے۔ گرمشائخ کی بختی بھی الله کی رضا کے لیے مہیں ہوتی ..... چنا نچہ حضرت اقدس کے لیے نہیں ہوتی ..... چنا نچہ حضرت اقدس فقانوی ہے کے پاس جب کوئی آتا تھا تو اس کو بات سمجھائی جاتی تھی اور آگے ہے وہ نہ مانتا تو حضرت اس کا بستر اٹھوا کر باہر نکال دیتے ہے۔ جیسے حضرت مجذوب ہے کوئی بات ہوگئی تھی تو حضرت ہے انہوں نے فرمایا کہتم اپنا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ گر وہ طالب صادق تھے۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت نے تو مجد سے آئی نکالا ہے نا ممجد کے باہرتو میں بیٹھ سکتا ہوں۔ چنا نچہ وہ در واز ہے کے سامنے بیٹھ گئے اور جب در واز ہ کے باہرتو میں بیٹھ سکتا ہوں۔ چنا نچہ وہ در واز ہے کے سامنے بیٹھ گئے اور جب در واز ہ کا ان تو اپنے شخ کی زیارت کر لیتے اور بیٹھے وہ ہیں رہتے تھے۔ اس طرح کی دن گر رکھ کے۔ وہ دہ بال سے گئے ہوں کی دن گر ر

نے اسے بھیج بھی دیا تھااور بیاتنے دنوں سے دروازے پر ہی ہیٹھا ہے۔حضرت نے اپنے ایک خادم سے کہا: جا کراس سے پوچھو بیرچاہتا کیا ہے؟ حضرت مجذوب شاعر تھے۔ چٹانچے انہوں نے جواب میں ایک شعرلکھ کر بھیجا۔

اُ دھر تو در نہ کھولے گا اِدھر میں در نہ جیموڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے اُدھر تیری اِدھر میری حضرت کو میہ ہات اتنی پہندآئی کہاس ونت ان کو بلایا اور ان کی غلطی کومعاف کر

وياب

ادھر حضرت مدنی ہے آنے والے مہمانوں کے ساتھ بہت بیار محبت سے پیش آنے ہے۔ ایک آدی حضرت مدنی ہے ہیں آیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھانا بھی کھانا بھی کھلایا، پاس بھی بٹھایا، اچھی یا تیں بھی سنا کیں اور رات کو جب سونے لگا تو حضرت نے اس کے پاؤں بھی دیا ہے۔ جب اس نے بلفسی کا بیمالم دیکھا تو کہنے لگا: حضرت نے اس کے پاؤں بھی دیا ہے۔ جب اس نے بلفسی کا بیمالم دیکھا تو کہنے لگا: حضرت ایر ہوا نا دین۔ آپ تو بندوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں ان کا قربان ہونے کو دل جا ہتا ہے اور اگر حضرت تھا توی کے پاس چلے جا کیں تو وہاں تو قربان ہونے کو دل جا ہتا ہے اور اگر حضرت تھا توی کے پاس چلے جا کیں تو وہاں تو یوں گئی ہوتی ہے۔

دیکھیں! اختلاف دائے ہوتو عام طور پر بندہ تیلی لگا دیتا ہے۔ اسکے دن تھوڑی
سی بات کی اور اس کو بھڑکا دیا ، گرنہیں ، یہ ہارے اکا بر کا اظلامی تھا کہ جب اس نے
الی بات کی تو حضرت مدنی نے فوراً کہا: بھی نہیں ، الی بات نہیں ہے ، ہم معالے کو
سیحے ،ی نہیں ۔ اس نے پو بچھا: حضرت معاملہ کیا ہے؟ فرمایا: دیکھوا جو بوے سرجن
ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے پیٹ وغیرہ نکال کر چیرا دیتے ہیں اور اس کو نچوڑ کر
نکالتے ہیں ، اس وقت بند ہے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور جب وہ بندہ کمپوڈ رکے
یاس آتا ہے تو کمپوڈراس پرمرحم لگا کر پیار سے اس کو بند کر دیتا ہے ، حضرت کی کیفیت

سرجن کی مانند ہے اور میری کیفیت ایک کمپوڈ ر کی مانند ہے۔ بیدا خلاص تھا ہمار ہے اکابر میں۔

# داغی مملوں کے بدلے جنت:

آب اگر ہازار پھل لینے کے لیے جائیں اور آپ کوا یک روپے کے بدلے میں کوئی واغی سیب وے وے تو آپ تبدل نہیں کریں سے کوئی گلا ہوا کیلا وے وے لو آپ کوئی واغی سیب دو ہے اور تبییں کریں سے کوئی گلا ہوا کیلا وے وے لو آپ کہتے ہیں: جی اور نے کی بھی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہم ایک روپے کے بدلے میں مگلے ہوئے بھی کو تو لئے کی بھی اجازت نہیں ویتے ، ہالکل ای طرح قیامت کے ون اللہ رب العزت اپنی جنتوں کے بدلے میں ریا والے مگلے ہوئے ممالوں کو میزان پر تلنے ہی نہیں ویں ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزُنًّا ﴾

اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ تم ایک روپے کے بدلے میں داخی کھل کو قبول تھیں کرتے ہے، میں جنتوں کے بدلے میں تنہارے داخی عملوں کو کیسے قبول کروں۔ آپ
کی دنیا QCC (کوالٹی کنٹرول سنٹرز) بناتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے پہنے دیے دینے ہیں اس لیے جھے چیز کی کوالٹی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بھی جنتیں دینی ہیں ،
اپنی رضادی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی عملوں کی کوالٹی چاہیے۔

#### خسارے کا سودا:

یادر کھے! یہ جو دنیا تعربین کرتی ہے ، اکرام کرتی ہے اور عزت کرتی ہے یہ بندے کے ملوں کا اجر ہوتا ہے جوال رہا ہوتا ہے ... ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہمارے ایک انجینیئر ووست کسی مشکل میں پھنس سے تھے، انہیں چیبوں کی ضرورت تھی۔ وہ بے چارے بہت آزردہ تھے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں اور ب

کام کرنا بھی ضروری ہے۔

اسے میں ان کوکیشیر کا فون آیا کہ آپ آکر پیے لے جا کیں۔ وہ فون س کر برا ملیں گے اور میرا برا میں ہونے اور خوش خوش کیشئر کے پاس کہ جھے میں پچیس ہزار ملیں گے اور میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے گئے: جی ! بس کیشئر کو غلطی ہوئی۔ واؤچر تو میر نے بن نام کے نتے گران کی اوائیگی ہو چکی تھی اور ان پر مہر لگانا بھول گئے تھے۔ میر نے بن نام کے نتے گران کی اوائیگی ہو چکی تھی اور ان پر مہر لگانا بھول گئے تھے۔ جب اس نے تاریخ دیکھی اور ملایا توریکارڈ نے بتایا کہ یہ پہلے پے آف ہو چکے ہیں۔ بلداس نے تاریخ دیکھی اور ملایا توریکارڈ نے بتایا کہ یہ پہلے ہے آف ہو چکے ہیں۔

جب اس نے یہ بات کی تو فرا میرے ذہن میں یہ بات آئی کردیکھو! یہ بندہ امید لے کر گیا تھا کہ جھے کیشر سے نقدی مل جائے گی، گر Off (اداشدہ) وارکے کی وجہ سے اس بندے کے ہاتھ پکھ نہ آیا۔ یا در کھنا! جن محملوں کو ہم دنیا کی ناموری کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ سب ہمارے پیڈ آف وارکے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جا کیں گے تو فرما کیں گے، اے میرے بندے! ' فقد فیڈ نیڈ '' بیتو پیڈ آف ہو چے ہیں، جمہیں و نیا ہیں ہی اس کا اجرال چکا ہے، کی نے تہماری تعریف کر وی تی باب ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ سوچے کہ اس وقت ہمارا کیا ہے گا؟ کیا یہ مشقتیں ہم دولفظوں کی خاطر اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم اس لیے عمل کرتے گا کہ رہے کہ اس خیارے کاش ایم الفاظ کہدوے یا ہمیں اس جھا سمجھ لیتو پھر ہم نے بڑے پر کہ کرئی بندہ اس جھے الفاظ کہدوے یا ہمیں اس ما جماس کرتے اور د نیا خدارے کا سودا کر لیا۔ کاش! ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عمل کرتے اور د نیا ہے کوئی طبح عاموتی۔ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجرمان، پھر پا چان کہ اللہ تعالی کے سے کوئی طبح عاموتی۔ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجرمان، پھر پا چانا کہ اللہ تعالی کے بال ان عملوں کی کنتی تقدر و قیمت ہے ون ہمیں اس کا اجرمان، پھر پا چانا کہ اللہ تعالی کے بال ان عملوں کی کنتی تقدر و قیمت ہے!

#### ریا کے باعث ثواب سےمحرومی:

# (۲)....اخضاص

معلم کے اندر دوسری صفت ' اوخضاص' کی ہونی جائے۔ کیونکہ تعلیم و تعلم کا م فقط اخلاص سے ہیں تہیں جائے۔ آ دمی مخلص تو بڑا ہولیکن ہلے ہی کہی نہ ہو، آتا جاتا کہی نہ ہو، تو طلبا کو کیا فائد و مطبح گا؟ اس کا اظلاص کس کا م آئے گا؟ چنا نچے مطلم کو ہراس کتاب ہیں تخصص حاصل ہوجس کو یہ پڑھانا چا ہتے ہیں۔ آگر نہیں تو اپنے مطالعہ سے کتاب ہیں تخصص حاصل ہوجس کو یہ پڑھانا چا ہتے ہیں۔ آگر نہیں تو اپنے مطالعہ سے یہ چیز حاصل کریں۔ بھئی! جب ایک مضمون ملا ہے تو اس ہیں کما حقہ محنت سیجیے تا کہ آ ہے کواس کے بڑھانے میں تخصص حاصل ہوجائے۔

ہارے اکابر علمائے و بوبند میں یہ دونوں نعتیں تھیں۔اخلاص بھی تھا اور اختصاص بھی تھا۔ان کے پاس جومضمون ہوتا تھا اس مضمون میں وہ بادشاہ ہوتے

#### طلبا کی استعداد بنانے کا طریقہ:

وارالعلوم کی طرف ہے 'شرح تہذیب' پڑھانے کی ملی تھی تو سب سے پہلے طلبا کو ' قال اقول' رسالہ پڑھاتے تھے۔ چر' ایباغوبی' پڑھاتے تھے۔ اس کھر' مرقات' پڑھاتے تھے۔ ابیا کیوں کرتے تھے؟ استعداد بنانے کے لیے۔ اس کے بعداصل کتاب شرح تہذیب پڑھایا کرتے تھے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ جن کو شرح تہذیب دی جاتی ہے، پورے سال بیں اس کوبی ختم نہیں کر پاتے۔ استعداد مسلم کی ہوتی تھی اور پڑھاتے مرقات تھے، آج پڑھامسلم رہے ہوتے ہیں اور استعداد مرقات کی ہوتی ہے۔ آج اختصاص کی کی ہے۔ وعظ کر کے طلبا کو بھگتا دیتا تھا استعداد مرقات کی ہوتی ہے۔ آج اختصاص کی کی ہے۔ وعظ کر کے طلبا کو بھگتا دیتا تو آسان کام ہے گریے مکم کے ساتھ دیا نت نہیں، بلکہ یہ بدویا نتی کہلاتی ہے۔

# يشخ الهنداورا خضاص علم:

ایک مرتبہ حضرت شخ الہند نے اپنی لا بحریری کی کتابوں کو نکاوا کر دھوپ میں رکھا۔۔۔۔۔ برسات کے موسم میں چیزیں بھیگ جاتی ہیں اور دیمک لگ جاتی ہے۔۔۔۔۔ جب دھوپ میں کتابیں رکھیں تو ایک طالب علم نے کہا: حضرت! ایک کتاب کے پانچ چھ صفح دیمک نے کھا لیے ہیں۔ فرمایا: پھر دوسرا کاغذ ساتھ جوڑ دو۔ اس نے دوسرا کاغذ ساتھ جوڑ ہے۔ اس کے دوسرا کاغذ ساتھ جوڑ ہے۔ اس کے دوسرا کاغذ ساتھ جوڑ کے میاب کی کہا: حضرت! جھے تو وہ زبانی یا دہیں ہے اور اسل سند بھی نہیں ہے، میں نے تو یہ کتاب کی سال پہلے پڑھی تھی، اب بھول چکا ہوں، کیے کھوں؟ فرمایا: بس بھول گئے؟ کون کی کتاب ہے؟ کہنے لگا: حضرت! میدی۔ تو چھا: کہاں سے عبارت منقطع ہوئی ہے؟ اس نے کہا: فلاں جگہ سے۔ حضرت شخ الہندرجمۃ الشفلیہ نے وہیں بیٹے بیٹے بیٹے زبانی چھ صفح کی عبارت اس نیکے کو کتاب پر کھوا الہندرجمۃ الشفلیہ نے وہیں بیٹے بیٹے زبانی چھ صفح کی عبارت اس نیکے کو کتاب پر کھوا

دی۔ان کو بوں اختصاص حاصل تھا۔

# مولا ناليجي على اوراختصاص علم:

مولانا کیجیٰ طلا نے مسلم کو دوسو مرتبہ تنہیج پر پڑھا۔ ان حضرات کی زندگی ہی کتابوں میں گزری تھی۔ان کو کثر ت ِمطالعہ کا ایبا شوق ہوتا تھا۔ جب تخصص حاصل ہوگا تو پھر دیکھیے گا کہ کام کیسے بنتا ہے؟

# مولا نا نورمحمه بونتوى على اورا ختصاص علم:

حضرت شیخ البند ﷺ کا ایک شاگر دفعا۔ اس کا نام مولانا نور محمر پونٹوی علاقے تھا۔
آپ نے شرح ما قاعال پونٹوی دیمھی ہوگی .... پوند ایک شہر ہے جوملتان سے ستر
پہھتر میل دور مین سرئرک سے تمیں کلومیٹر اندر ہے۔ طلبا تمیں کلومیٹر پیدل سفر کر کے سر
پرسامان اٹھا کران کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں تمین سوطلبا
ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ وہاں تا تکہ بھی نہیں جاتا تھا۔ طلبا اپنا سامان سر پر اٹھا
کروہاں جاتے تھے۔

ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں۔طلبا خود پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ جاتے وہیں ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو، یہ کی بات ہے۔

علامہ شریف کشمیری ملا خیر المداری سے قاسم العلوم آگئے تو ایک طالب علم بھی قاسم العلوم پہنچ گیا۔ ایک استاد نے اس کو دیکھا تو پوچھا: آپ یہاں کیے؟ کہنے لگا:

اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب آگئے ہیں۔ انہوں نے کہا: شیخ الحدیث صاحب تو بخاری شریف پڑھا کیں گے اور تو ابھی مرقات کے درج میں ہے، اس سے تھے کیا فاکدہ ہوگا؟ کہنے لگا: حضرت! جہاں بڑے استاد محنت کرنے والے ہوں وہاں چھوٹوں کوخود بخود محنت کرنی پڑتی ہے۔

الله تعالى في مولانا نورمحد بونؤى رحمة الله عليه كوكيا مقام عطافر مايا تقا؟ مولانا خير محد جالندهرى رحمة الله عليه في ايك مرتبه مدرسه كسالانه جليه مين اكابرين كى موجودگى مين مولانا نورمحد بونؤى رحمة الله عليه كي بارے مين كها بخس النحاق تشريف لائے مين ما النجاق تشريف لائے مين ما النجاف تا تشريف لائے مين دائيسے تاط بندے كاكسى كو وسمس النحاق "كهنا كوئى معنى ركھتا ہے۔

ان کوعلم میں اتنا کمال حاصل تھا کہ فرمایا کرتے تھے: اگر ساری دنیا ہے شرح جامی صبط کرلی جائے ، مٹا دیا جائے اور کوئی آ دمی نور محمد کے پاس آ کر کہے کہ شرح جامی کی ضرورت ہے تو میں اس متن اور حاشیے کے ساتھ شرح جامی دو بارہ تکھوا سکتا ہوں۔ان کو بیا خصاص حاصل تھا۔

پھراللہ تعالیٰ نے ان کو دو عظیم شاگر دو ہے۔ عباؤاللہ۔ دونوں کا نام عبداللہ تھا۔
ایک عبداللہ بہلوی تنے۔ ماشاء اللہ وہ شیخ طریقت بھی تنے ادر مفسر قرآن بھی تنے۔ جب حضرت مولانا نور محمد پونٹوی عظیا شجاع آباد میں آئے تنے تو عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے تمام طلبا سے کہد دیا کرتے تنے کہان کی جو تیوں کوکوئی ہاتھ نہ لگائے ، یہاعز از میں حاصل کروں گا۔ چنانچہ جب شیخ آتے تنے تو دارالعلوم کے مہتم مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے تنے۔ دوسرے شاگر دمولانا عبداللہ درخواتی رحمۃ اللہ علیہ تنے۔

ایسے شاگردوں کے آنے کی وجہ بھی عجیب تھی۔اس کے پیچھے شنخ البند کے والے میں تھیں۔ وجہ یہ بی کہ انہوں نے شخ البند کے سے دورہ حدیث کیا۔ دورالِ تعلیم یہ رات کو چھپ کر جس راستے سے حضرت دارالحدیث میں آتے تھے،اپنے عما ہے کے ساتھ اس راستے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ایک رات شخ البندر حمۃ اللہ علیہ نے د کھے لیا۔انہوں نے بلا کر پوچھا: نور محمہ! کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا: حضرت آپ اس راستے سے حدیث کا درس دینے آتے ہیں، میراجی چاہتا ہے کہ میں اس راستے کو

صاف کروں گر جھاڑو کے بجائے میں اپنے تما ہے ہے صاف کرتا ہوں۔ بس بیہ سنتے ہی استاد کے دل میں محبت آئی اور استاد نے دعاد ہے دی۔ ان کی دعا کام آگئی اور الله تعالیٰ نے ان کو تمس النحاق مولانا نور محمد پونٹوی رحمة القد علیہ بنا دیا۔ یوں طلباء اپنے اسا تذہ ہے دعا کمیں لیتے تھے۔

# علمي كاموں كىلكن:

جب اخلاص بھی ہوا ور اختصاص بھی ہوتو پھر بندے کے اندر ایک لگن ہوتی ہے اور وہ اس لگن کے ساتھ اپنے کام میں گن ہوتا ہے۔ پھراس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اوھراُدھر کی باتوں پر توجہ نہیں ویتا۔ مولا ٹا بیٹی کے دل کے اندرخواہش پیدا ہوئی کہ میں دھوپ میں بیٹے کر گنا چوسوں۔ چنا نچ سوچا کہ جب فرصت ملی تو چوسوں گا۔ ان کو بیں سال تک گنا چوسنے کی فرصت ہی نہ ملی ۔ وہ ہر وفت علمی کام میں مشغول ہوتے سے اور وفت فارغ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب اختصاص حاصل کریں گے تو آپ ہر وفت کتب کے مطالعہ میں گئے رہیں گئے رہیں گئے رہیں گئے کہ میں ایک گلشن نظر آئے گا اور ہو اور حنا بچھونا نظر آئے گا۔ پھر مدرسہ وطن نظر آئے گا اور کتابوں کا کا غذ کفن نظر آئے گا اور کتابوں کا کا غذ کفن نظر آئے گا۔ اور حنا بچھونا نظر آئے گا۔ پھر مدرسہ وطن نظر آئے گا اور کتابوں کا کا غذ کفن نظر آئے گا۔ گا۔ گر مدرسہ وطن نظر آئے گا اور کتابوں کا کا غذ کفن نظر آئے گا۔ گا۔ گر مدرسہ وطن نظر آئے گا اور کتابوں کا کا غذ کفن نظر آئے گا۔ گا۔ گر میہ مقصد کے تحت زندگی گز رہے گا۔

#### خدمت اسلام كاجذب

ایک مرتبہ اگریزوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ الله علیہ کو گرفآد کرلیا۔
حضرت نے جیل کے اندرایک قیدی کوقرآن مجید پڑھانا شروع کردیا۔ پچھ کرسے بعد
آپ کی آزادی کے نوٹس آ مجے۔ جب جیلر نے آکر حضرت کو بتایا کہ آپ کی گرفتاری ختم ہوگئی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں تو ابھی گھر نہیں جاتا۔ اس نے پوچھا: کیوں؟ فرمایا: میں فلاں قیدی کوقرآن مجید پڑھار ہا ہوں، جب تک کھل نہیں کروں گا گھر نہیں

جاؤں گا۔ بیہ تھے ہمارے اسلاف۔ اگراس طرح علم کی خدمت کا جذبہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اخلاص اور اپنے مضامین کے اندر مہارت ہوگی تو پھر دیکھنا طلب تمع کے گر ہ پر دانے کی طرح آئیں گے۔

# لمحه وفكرييه:

عزیز طلبا! آج کے دن اپنے دلوں میں عہد کر لیجے کہ ہم گنا ہوں سے بچیں گے۔

میر گنا ہوں کی آگ جو ہم اپنے جسموں پر دوز جلاتے ہیں ،عہد کر لیس کہ ہم نہیں جلائیں
گے۔ کیونکہ یہ معصیت اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ یوں سمجھیں کہ شیطان نے ہمیں سو
رسیوں سے با ندھا ہوا ہے، اب ہم نے ان میں مے جتنے گناہ چھوڑ و بے اتنی رسیاں
تو ڑ دیں اور جو گناہ نہیں چھوڑ ہے اتنی رسیوں میں ہم ابھی تک جکڑے ہوئے
ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ الحمد لللہ! مدارس کے اندر رہنے والے طلبا کی زندگی میں بہت

بڑے بڑے گناہ نہیں ہوتے۔کوئی پچانوے فیصد گناہ جھوڑ چکا ہوتا ہے کوئی چھیا نوے فیصدا درایک دو فیصد پیآ کرکام اٹکا ہوتا ہے۔

🖈 .. كسى كى تكاه قا يومين نبيس،

🚓 .. يمسى كاول قابويين نهيس،

🏤 .....کسی کی زبان قابومین نبیس،

بس چندایک گناہوں ہیں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور باتی زندگی شریعت وسنت کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے بھی ان کے ولول ہیں شرمندگی کا حساس ہوتا ہے، البتدان کو بھی چھوڑ کراب ﴿ اُدْ حُلُو فِی السِّلْمِ کَا فَلَهُ ﴾ کا مصداق بن جانا چاہیے۔ آپ یوں تجھے کہ آپ اٹھانوے رسیوں کو آز چھے ہیں اور صرف وورسیاں باتی ہیں۔ اب ان دورسیوں سے آزادی حاصل کرنا تو بہت آسان ہے۔ یا یوں تجھے کہ اللہ رب العزت تک کنچنے کے لیے ہم نے سوقد اٹھانے تھے، ان ہیں ہے، یا وقدم بھی اٹھا ہے۔ اسلام نے تھے، ان میں ہے ہم نے اٹھانوے قدم اٹھا لیے، اب صرف دوقدم باتی ہیں، بیدوقدم بھی اٹھا ہیں ہیدوقدم بھی اٹھا ہیں جائے گی۔ اگر کوئی مسافر منزل سے دوقدم پہلے آگر بیٹھ جائے اور منزل پرنہ پہنچ یائے تو اس پر کتنا افسوس ہوتا ہے! ۔

حرت ہے اس مسافر معنظر کے حال پر جو تھک کر رہ عمیا ہو منزل کے سامنے

ہم بھی منزل کے سامنے ہیں اور ایک دو گنا ہوں کی وجہ سے منزل سے رکے ہوئے ہیں۔ اب ان گنا ہوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجیے۔ اگر ہمارے لیے عن ہوں کو چھوڑ نامشکل ہے تو ہم اللہ رب العزشت سے دعا تو ما نگ سکتے ہیں روروکر دعا ناتگیں کہ اللہ! ہمیں گنا ہوں سے بچا لیجے۔ گنا ہوں کی ذلت سے ہمیں نکال لیجے۔ گنا ہوں کی ذلت سے ہمیں نکال لیجے۔ گنا ہوں کی دلدل سے ہمیں نکال لیجے۔ جب ہم بیدعا ما تگیں کے تو اللہ تعالی رحمت

 $\mathbf{g}$ 

فرمادیں گے۔

حضرت اقدس تفانوی رحمۃ التدعلیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے اللہ تعالی فرما کیں گے، میرے بندے! تو نیک کوں نہ بنا؟ تو وہ کہے گا: اللہ! میں دعا کیں تو ما نگیا تھا کہ تو جھے نیک کردے، جب نامہ وا ممال میں دعا موجود ہوگی تو اللہ تعالی ای کو ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت فرما ذیں گے۔ میں دعا موجود ہوگی تو اللہ تعالی ای کو ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت فرما ذیں گے۔ فرما کیں گے۔ بال! ہم سے دعا کیں تو ما نگیا تھا کہ اللہ! نیک بنا دے۔ رب کریم مارے لیے نیک بنا آسان فرمادے (آمین شم آمین)

وَ احِرُ دَعُوانًا آنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





﴿ إِنْ اَوْلِيَانُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونِ ٥ ﴾



بيان: پيرِ طريقت حفزت مولانا حافظ ذوالفقارا حمد نقشبندى مجدى دامت بركاتهم ه بمقام: جامع مسجد زينب معهدالفقير الاسلام جھنگ



# ورع وتقوي

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُا فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ ٥ ﴾ (المائد: ٣٤) وَقَالَ اللّٰهُ مَعَالَىٰ فِي مَقَامِ الْحَرُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ الْحَرُ ﴿ إِنْ آولِيَاتُهُ إِلَّا الْمُتَقُونُ ٥ ﴾ (الانفال:٣٣)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَّبِ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

### ولايت كاحصول كييے؟

ہر کلمہ گوانسان کے ول میں یہ چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ولی بن جاؤں۔اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، مگرول کی تمنا ضرور ہوتی ہے۔وہ جا ہتا ہے کہ بھے ولایت کا مقام ل جائے۔

ولایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو ولا یہ عامہ کہتے ہیں اور دوسری کو ولایت خاصہ کہتے ہیں۔ولایت کلمہ پڑھ لینے پرآ دی کونصیب ہوجاتی ہے۔ چنا نچہاللہ رب العزت قرآ بن مجید ہیں ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ اللّٰهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمَنُوا ﴾ ''الله تعالى ايمان والوں كا دوست ہے'' B SAL DE BEST (179) BE

یہ ولایت کا پہلا قدم ہے اور بینعت کلمہ پڑھ لینے پر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ ولایت کا بہلا قدم ہے اور بینعت کلمہ پڑھ لینے پر انسان کو ایت کا نام دیئے ہے۔ جبکہ ولایت خاصہ وہ ولایت ہے جس کو ہم عرف میں ولایت کا نام دیئے ہیں۔ اس ولایت کے حصول کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ چنا نچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاوفر ماتے ہیں:

﴿ إِنْ أَوْلِياءً أَوْ إِلَا الْمُتَقُونَ ﴾ (الانفال:٣٣)
"الله كولى وبي موت بين جوت موت بين"

آج لوگول میں بہت می غلط فہمیاں پیدا ہو چی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ملنگ بن جائے ، شاید وہ ولی بن جاتا ہے۔ عوام کالانعام یہ سمجھتے ہیں کہ… آ دھا نزگا آ دھا ولی پورا نزگا پورا ولی … ہرگز ایسانہیں ہے۔ ولایت شریعت وسنت پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ گرنفس یہ چاہتا ہے کہ من مرضی بھی کروں اور پھر بھی ولی بن جاؤں۔ دوسرا نام ہے۔ گرنفس یہ چاہتا ہے کہ من مرضی بھی کروں اور پھر بھی ولی بن جاؤں۔ ایس خیال است و محال است و جنوں

ریم مکن نہیں کہ انسان کہائر کا مرتکب بھی ہوا ورپھر اللہ کا ولی بھی ہو۔ دوتی اور سیم مکن نہیں ہوتی ۔ یا تو انسان ایک وقت میں دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ دب اللہ دب اللہ دب اللہ دب اللہ دب اللہ دب العزت کی نافر مانی کرنا ، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا ، یہ اللہ دب العزت سے دشمنی ہے۔ اس لیے جو محص یہ جا ہے کہ بیجھے ولایت کا منصب مل جائے ، اسے جا ہے کہ ذوہ شریعت براحتیا ط کے ساتھ مل کرے۔

یا حتیا طاکالفظ کیوں استعال کیا؟ .....اس لیے کہ آدمی جب کسی کام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو پھروہ اس میں رسکت نہیں لیتا۔ مثال کے طور پر آپ کی ج کی فلائٹ دس ہجے ہوتو آپ گھر میں کہیں گئے کہ جمیں ساڑھے نو ہجے پہنے جانا جا ہے۔ فلائٹ دس ہجے ہوتو آپ گھر میں کہیں گئے کہ جمیں ساڑھے نو ہجے پہنے جانا جا ہیں رہ کیوں ہ۔ ۔۔۔۔ آپ رسک نہیں لینا جا ہے کہ ایسانہ ہو کہ فلائٹ چلی جائے اور میں رہ

جاؤں۔انگریزی میں اسے کہتے ہیں:

To be on the safe side.

(مخاطره کرنمل کرنا)

گھر میں آپ بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے آج علما کو دعوت دی ہے۔ وی ہندے آئی علما کو دعوت دی ہے۔ وی ہندے آئی میں گے، نیکن To be on the safe side آپ ہندرہ بندول کا کھانا تیار کر دیں۔ کیونکہ اگرا یک دو بندے اور بھی آ جا کیں تو شرمندگی نہ ہو۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں آپ مخاطرہ کڑمل کرتے ہیں ، ای کوشر بعت کی زبان میں ورع اور تقوی کہتے ہیں۔

## ورع كى لغوى شخفيق:

ورع باب طنسر کستے ہے۔اس کے معنی ہیں کبیرہ کے ڈرسے مغیرہ کو چھوڑ دینا۔جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس منزل پہنہ جانا ہواس کا راستہ پوچھنے کی کیا ضروری ہے۔ اس کو درع کہتے ہیں کہ انسان بڑے گنا ہوں سے بھی بچے۔

# نیکی کی پیچان:

دین اسلام ، دین فطرت ہے۔اس دین کاسمجھٹا بہت آ سان ہے۔ حتی کہان پڑھ بندہ جس کوہم جاہل کہتے ہیں ، وہ بھی دین سمجھسکتا ہے۔اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فطری سمجھ رکھی ہے۔ جا ہے اس کے پاس کتا بی علم نہ ہو۔

نواس بن سمعان ﷺ، سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نیکی اور بدمی کی پیچان بتائی ....اتنی آسان اور اتنی خوبصورت ... سبحان اللہ!

ا یک بات تو بیدارشاد فرمائی که ' نیکی اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے۔'' چنانچہ ہر

بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں۔

- 🖸 🗟 ومرول کے ساتھ بھلائی کرنا،
  - ⊙ خیرخوا بی کرتا،
  - 🖸 .... ہدردی کرنا،
  - ⊙.... مصیبت میں ان کے کام آنا،
    - ایٹارکرنا۔

ایک عام آ دمی بھی سمجھتا ہے کہ بیہ ایٹھے کام ہیں۔اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بیہ پہچان ہر بندے کو فطری طور پر حاصل ہے۔ابی لیے تو اس کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ چنا نچہ آپ جہاں بھی ایٹھے اخلاق دیکھیں گے ہمجھ لیں سے کہ بیہ نیک کا کام ہے۔

- ادوسرے ہے مسکرا کرملنا، خندہ پیٹانی ہے ملنا،
  - ⊙ ....اس کے دکھاورمصیبت کو بانٹ لیٹاء
    - ⊙....اس كوتكليف نه پہنچانا،
- 🖸 ....اس کی جان ، مال ،عزت ، آبر و کے او پر بری نظر ندر کھنا۔

کون ایبا بندہ ہے جو بینیں جانتا کہ بیا چھے اخلاق ہیں! چنانچہ جہاں آپ کا دل بتائے کہ میں اچھائی کا کام کرر ہاہوں ، وہاں تجھالو کہ میں نیکی کا کام کرر ہاہوں۔ دوسری بات بیار شادفر مائی کہ''گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنگے اور تو چاہے کہ کسی کو پتانہ چلے ۔''

کئی مرتبہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ اسے ہم دوسروں سے چھپا ہتے ہیں تا گرکسی کو پتانہ چل جائے۔ جب کام کرتے ہوئے دل میں سے بات ہو کہ کہیں دوسروں کو پتا نہ چل جائے ،توسمجھ لیس کہ دل میں پچھ کالا ہے۔اس لیے فر مایا کہ اگر آپ کے پاس

المالية (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (179) 33 (17 موقع نہیں کہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں ، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں۔ جب دل کو دھڑ کتا یا ئیں اور دل جا ہے کہ کی کو پتانہ چلے تو پھر سمجھ لیں کہ بیگناہ کا کام ہے۔ میکس قدرآ سان پہچان ہے! بکریوں کا چرانے والا،جس کی عمر و ریانے میں گزر جاتی ہے،

اس کوعلا کی صحبت میسرنہیں ہوتی الیکن نیکی اور بدی کی پہچان اس کوبھی حاصل ہوتی

ور يا التري

### تين انمول يا تين:

حسن بصری مثلا فرماتے ہتھے کہ میں کو تنین با تنیں حاصل ہوں ، وہ سمجھ لے کہ جھے دین کی ہرنعت نصیب ہوئی ہے۔

پہلی بات ...ایباورع جواس کوحرام سے روک دے۔ لیمنی طبیعت کے اندر الی احتیاط آجائے کہ انسان حرام کا موں سے نی جائے۔ دل کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر دے کہ میں نے اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ جب الی کیفیت بن جائے گی تو وہ انسان گنا ہوں سے پچ جائے گا۔

دو سری بات ... ایباو قار جوانسان کو جہالت کے کا موں سے روک و ہے۔ انسان کے اندرایک وقار ہوتا ہے۔جواچھےلوگ ہوتے ہیں وہ باوقارزندگی گزار تے ہیں۔وہ گھٹیا کا منہیں کرتے۔وہ نتگی اور نقصان اٹھا لیتے ہیں ،گروہ کوئی ایسا کا منہیں کرتے جو و قار کے منافی ہو۔ بہت ہے و نیا دارلوگوں کو دیکھا کہان کی زندگی اتنی دین دارانہ نہیں ہوتی ،گر وہ باوقار ہوتے ہیں ۔اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر <del>کوئی</del> حافظِ قرآن ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ جہالت کی باتیں شروع کر دے تو اس کو قرآن ہے) ہیجی ارشا دفر مایا:

مَّا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ القُرْآنِ أَنْ يَّجُهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ ''حافظِ قرآن كوبيزيب نبيس ويتا كه وه جابلوں كے ساتھ جابلوں والى باتيں كرتا پھرك'

تیسوی بات اسان کے اندر اتنی خوش اخلاق ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھائے۔ ہروفت وہ اس بات پرنظرر کے کہ میری وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف فہ ہو۔ ہوار گا تھا کہ جب وہ زمین پر چیتے ہے تو شہو۔ ہمارے اکا ہرا لیے خوش اخلاق سے کہ یوں لگا تھا کہ جب وہ زمین پر چیتے ہے تو باوں آگا تھا کہ جب وہ زمین پر چیتے ہے تو باوں آ ہستدر کھتے سے خوش اخلاق سے کہ یوں لگا تھا کہ جب وہ زمین پر چیتے ہے تو باوں آ ہستدر کھتے سے کہ باوں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری بیر حالت ہے کہ ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہوئے گھراتے بھی نہیں۔ یا در کھیں! بیاریوں میں سے بری بیاری دل کی بیاری ہے اور دل کی بیاری وں میں سب سے بری بیاری دل کی بیاری ہے اور دل کی بیاری وں میں سب سے بری بیاری ہے۔

مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ، ڈھادے جو پچھ ڈھیندااے پر کسے دا دل نہ ڈھاویں ، رب دلال وچ رہندا اے مجھوٹی جھوٹی باتوں پردوسروں کا دل دکھانا، بیمومن کاشیوہ نہیں ہوتا۔

تدبير، پر هيز اورحسن خلق کي اڄميت:

طبرانی نے مجم کبیر میں ابوذ رہ پھائی ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیدالسلام نے تبن باتنی ارشادفر مائیں۔ ملیدالسلام نے تبن باتنی ارشادفر مائیں۔

مېلى بات بيارشا د فرمانى:

° تەبىرجىسى كوئى عقل نېيىن '

تدبير كيت بين، بانك كرن كوريعى بم جوكام بمى كرين سوج سجه ك

کریں۔ بعض انگریزی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پلانگ نہیں ہے۔ ... کیوں نہیں ہے؟ ... اللہ رب العزت کے محبوب ما انظام میں پلانگ نہیں کہ تہ ہیں کہ دین اسلام میں پلانگ نہیں۔ عقمند تہ ہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پلانگ نہیں۔ عقمند انسان ہمیشہ تر تیب اور تہ ہیں ہے کام کرتا ہے۔ سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔

دوسرى بات ارشاد فرماكى:

" پر ہیز ہے بہتر کوئی ورع نہیں۔"

جوبنده پر بیز اوراحتیاط کے ساتھ حقوق اللّٰداور حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی خوشیوں بھری زندگی بسر کرتا ہے اورا سے آخرت میں بھی اللّٰدرب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔

ب*ىر*تىسرى بات ارشادفر ما كى:

"ا چھے اخلاق ہے بہتر کوئی نسب نہیں۔"

جس انسان کواللہ رب العزت نے حسنِ خلق عطا فرما دیا، وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین حسب ونسب عطا کر دیا۔

#### ً دولفظول میں بات .....

حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک لڑے سے سوال پوچھا: ہتاؤا وین کا خلا مہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: ورع ۔ یعنی احتیاط کے ساتھ وین پر علی مرتبہ کیا ہے کہا اللہ علی ہے۔ کہا: طمع ۔ یعنی آتی نے فوراً دوسرا سوال پوچھا: دین میں مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا: طمع ۔ یعنی ورع سے بہتر دین کا کوئی اور خلا مہنہیں اور طمع سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ۔ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ یہ من کر فرمانے گئے کہ میں نے تھے جیسا کوئی عظمند نو جوان نہیں دی ۔ یکھا کہ تو نے دولفظوں میں پوری ہات ہی سمیٹ دی ۔

#### دينِ اسلام كانچوژ:

سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فر ما یا کرتے تھے کہ جار باتیں دینِ اسلام کا نچوڑ ہیں۔

- اورع تمام معاملات کی اصل ہے۔
- ۔۔۔۔توامنع مومن کے لیے باعث عزت ہے۔
- جو مخص خوشحالی میں شکرا دا کرتا ہے تو بیشکرا ہے جنت میں لے جاتا ہے۔
  - ے..... جو مخص تک دی میں مبر کرتا ہے تو بیصبرا سے جہنم سے بچالیتا ہے۔

آ دمی کے اندر میرچاروں صفات ہونی چاہمیں ۔شریعت پر چلنے میں بہت احتیاط کرے، عام حالات میں ایمان والوں کے درمیان تواضع سے زندگی گزارے،خوش حالی میں اللّٰد کاشکرا داکرے اور تنگ دئی میں مبرکرے۔

### تین حیران کن با تیں:

یونس بن عبید فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں تین باتوں نے مجھے جیران کردیا:

- (۱) .....ان کے ایک دوست محمہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جنہوں نے تعبیر الرؤیا کتاب لکھی۔ وہ ایک دن باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ' میں نے بھی دنیا کی خاطر کسی سے حسد نہیں کیا۔'' کہتے ہیں کہ یہ بات س کر جھے بڑا تعب ہوا کہ اچھا! دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، جودنیا کی خاطر کسی سے حسد نہیں کرتے۔
- (۲) .....حسان بن انی سنان ان کے دوست تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ورع بہت آسان ہے۔ پوچھا: وہ کہتے؟ کہنے: اس طرح کر'' جب تیرے دل میں کوئی بات کھکے تو تو اس کوچھوڑ وے ، تو ورع پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔' انسان اگر سوچے تو واقعی مید بات سو فیصد تھیک ہے کہ ہر وقت یہ نظر رہے کہ کون ساکام اللہ کو

راضی کرنے کا باعث بن سکتا ہے اور کون سا کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتا ہے۔ بندہ جب ناراض کرنے والا کام کرے گا تو وہ گھبرائے گا اور چاہے گا کہ میں اسے چھیاؤں۔

بہ ہم کی مرتبہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پہتہ ہم کئی مرتبہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ پہتہ ہمی نہیں چلنے دیتے۔ اس تم کے سارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو کہا کہ صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دوتو بائیں ہاتھ کو بھی پہتہ نہ چلے ، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو ارادہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ہمارے اکا ہر نیک کام کواس کے کرنے کے بعد چھپاتے تھے اور ہم نے کام کیا نہیں ہوتا، جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کا بھی اظہار کردیتے ہیں۔

#### ورع کے درجات:

ہارے اکابرنے لکھاہے کہ ورع کے جار درجات ہیں:

- (۱) ...عوام الناس كاورع \_ وه بيه ہے كدانسان حرام كامول سے بيچ -
- (۲) . ..صالحین کاورع۔وہ یہ ہے کہ انسان مشتبہ (شبہوالے) کاموں سے بچے۔
  - (m) ...متقین کاورع \_وہ یہ ہے کہ حرام کے خوف ہے حلال کو بھی چھوڑ دے۔
- (م)....صدیقین کاورع۔وہ یہ ہے کہ ہراس چیز کوچھوڑ دے جواللہ کے لیے نہ ہو۔

#### احتیاط ہے مل کرنے کا مطلب:

اب احتیاط ہے کمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ … ذرایہ بھی کن لیجے۔ عام طور پر بازار کے اندر جو کھانے بنتے ہیں ،ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ بنانے والے نے چیزیں صحیح ڈالیس یانہیں۔ پاکی اور ٹاپاکی کا خیال رکھا یانہیں رکھااور خاص طور پر جو کمٹی بیٹنل ریسٹورنٹ بن بچے ہیں ،ان کے بارے میں تو سچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اندر کیا ڈالتے ہوں گے! چنا نچہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی
حرام چیز نہ اندر چلی جائے۔ لہذا اگر کوئی بندہ اس نیت سے ایسے ریسٹورنٹ کا کھاتا
چھوڑ دے گا تو یہ درع کہلائے گا احتیاط ہے ، ہم اس چیز پرحرام کا فتوئی بھی
نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے۔ گراحتیاط اس میں ہیں ہے کہ
ایسی چیز وں کو مت کھا کیں۔ سلوک سکھنے والے لوگ اپنے گھروں میں ایمان والی ،
نماز پڑھنے والی عور توں کے بنے ہوئے پاکیزہ کھانوں پر ہی اکتفاکر لیس تو بہی بہتر
ہے۔ ہاں ، اگر سفر میں ہول یا کوئی ایسی وجہ ہوتو شریعت عذر قبول کر لیتی ہے۔ پھر بے
شک بازار کی بنی ہوئی چیز کھالیں۔ گر درع یہی ہے کہ بازار کی چیز نہیں کھائی۔

دوسری مثال: انسان بازار میں سے گزرتا ہے۔ وہاں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ نظر اٹھا کرلوگوں کو دیکھے گاتو دونوں اختال موجود ہیں۔ وہ نظر مرد پر بھی پڑسکتی ہے اور عورت پر بھی … اب حرام سے بچنے کی نبیت سے جو بندہ اپنی نظر جھکائے ہی رکھے، اوپر نہ اٹھائے، تو یہ ورع پڑمل کرنے والا بندہ ہوگا۔ یعنی عورتوں کے چہروں کو بھی نہ دیکھے۔

### بیداری کی زندگی کیسے؟

یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو، اس کے دل میں ورع داخل نہیں ہوسکتا۔ جب انسان فیصلہ کرلے کہ میں نے القدرب العزت کے لیے زندگی گزانی ہے تو پھر اس کے لیے ورع پڑمل کرنا آسان ہوگا۔ کیونکہ اسے خلاف شرخ کا م چھوڑنا آسان گےگا۔ یہ بندے کی بیداری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر انسان نیند میں وقت گزار م ہوتا ہے بیش میں آرام میں زندگی گزرر ہی ہوتی ہے۔ بیداری کی زندگی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب زندگی کی قدرو قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اگریز نے کتاب میں ایک عجیب بات کھی۔ وہ قدرو قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اگریز نے کتاب میں ایک عجیب بات کھی۔ وہ

)E3E3(@)E8E3

کہتاہے:

"Suddenly I realised that the days coming and going are my life."

"ا جاک جھے احساس ہوا کہ جودن آرہے ہیں اور جارہے ہیں ، یہی میری زندگی ہے'

چنانچہ بندہ بیسو ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ جبکہ آج ہماری حالت بیہ ہے کہ شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ

..... مامول كوبهى مناؤ،

. . چپا کو بھی منالو،

. ... پھو پھوکو بھی منالو،

· خالە كونجى منالو،

. ہمسائی ٹاراض ہوگئ تھی ، بیوی کہتی ہے کہ اے بھی منالو،

.... ڈرائیور ناراض ہو گیا تھا، بھی! شادی کاموقع ہےاہے بھی منالو،

. ..گھر میں کام کرنے والی خادمہ، وہ بھی ناراض ہوگئی ہوتو عورتیں پیغام بھیج دیتی ہیں کہاس کوبھی منالو۔

اب آپ سوچیں کہ گھر میں کا م کرنے والی عورت کو بھی اس وقت منایا جاتا ہے، گرشادی شرع کے خلاف کر کے اپنے رب کواوراس کے محبوب کونا راض کیا جار ہا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔کیا گھر کی ماسی اور ڈرائیور کے ہرا ہر بھی مقام نہ ویا! ۔۔۔۔۔ بیا بھی تو سوچنے کہ کیا اس طرح شادی کرنے سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوں کے یانہیں ہوں مے۔

افراط وتفريط سے بحييں:

ورع پرعمل کرتے وقت افراط وتفریط سے بچنا جا ہے۔شیطان احتیاط سے عمل

کرنے والوں کو کئی مرتبہ اتنا سخت بنا ویتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل بھی دکھا دیتے ہیں۔اماماحمد بن طنبل رحمۃ اللہ عندا لیسے بندے کو'' وَدِع مُسطَّیلَم '' (۱۶ مرھامتو رع) کہتے تھے۔چنا ٹچداس بات کا خیال رکھیں ۔میاندروی زیادہ بہتر ہے۔

### تقوى كى لغوى شحقيق:

ورع اورتقوی ملنے جلتے الفاظ ہیں۔معانی کے اعتبار سے ان میں تداخل ہے۔
تقوی اصل میں اِنتھی سے اسمِ مصدر ہے۔ گرایک قول یہ بھی ہے کہ تقوی اسم مصدر
ہے اور وقایداس کا مصدر ہے، چنا نچہ یہ و قسوای سے بنا ہے۔ پھر واؤ کوتا سے بدل ویا
تویہ تقوی بن گیا۔ جیسے تواث میں یا تنجمہ میں واؤ کوتا سے بدل دیا۔

تفوي كا مطلب بآ زلينا - قاضى عباس على فرمات بين:

يَتَقِى بِجُدُّوعِ النَّخُولِ (ورخت كے تے كى آثرليا) يعنى اپ آپ كوگنا موں سے بچالينا ، تقوى كہلا تا ہے۔

ہارے اکا برنے تقویٰ کے بارے میں مختلف اقوال ارشاد فرمائے ہیں ،مثلا:

- ....سید نا ابن عمر ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ تفویٰ کی حقیقت کواس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس چیز کونہ چھوڑ وے جواس کے دل میں کھنگے۔
   ....وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ تق وہ ہے جود وسروں کوا ہے اسے اعلیٰ سمجھے۔
- الغرب العزت الله عليه فرمات تف كمتنى وه ب جو بركام الله رب العزت كرمنا كي رضا كي رحمة الله عليه فرما مناك لي رضا كي رضا
- ⊙ ......ابوالحن نوری رحمة الله علیه فر ماتے تھے کہ متقی وہ ہے جود وسروں کے لیے وہی پند کر ہے ہے۔
   پند کر ہے جوا ہے لیے پند کرتا ہو۔
- ⊙ .....سید ناعلی ﷺ فرماتے تھے کہ تقی وہ ہے جو گنا ہوں پہاصرار نہ کرے۔ یعنی بار

#### BC 1556.0 DE BEBER (187) 28 3 C 10 24 5 4 D 18

بارگناہ نہ کرے۔اگر گناہ سرز دہوجائے تو تو بہ کے ذریعے اپنے پرور دگارے معافی ما تک لے۔

#### معاملات میں تقویٰ کا بہلو:

تقویٰ کا تعلق فقط کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے ساتھ ہے۔
کھانے پینے کا تقویٰ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو معاملات ایسے رکھنا کہ دوسرے بندے
کا دل نہ دکھے اور اس کی حق تلفی نہ ہو۔ معاملات کے اندر تقویٰ کا خیال رکھنا ، میشکل
کام ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بیم بی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کھی سے بیروایت کی ہے
کہ سی بندے کا فقط نماز روز ہمت دیکھو، بلکہ اس کے معاملات کو دیکھا کرو۔ ہمارے
اکا برا ہے معاملات میں بہت احتیاط برشتے تھے۔ مثال کے طور پر:

ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر آرہے ہیں۔ کسی نے پوچھا: جی آپ نے تھے۔
ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے گھر آرہے ہیں۔ کسی نے پوچھا: جی آپ نے ابھی
سے دکان بند کر دی ؟ فر مایا: ہاں! آج آسان پر بادل ہیں، روشنی پوری نہیں، اور
جب روشنی پوری نہیں ہوتی تو گا مک کو کپڑ نے کی کوالٹی کا سیحے بتانہیں چاتا۔ ہیں نے اس
لیے دکان بند کر دی کہ کو کی گا مک کم قیت کپڑ نے کو ہیش قیت کپڑ اسمجھ کر دھو کے میں نہ
دیں مارا انہا۔

یہ ان کے پاس کپڑے کا ایک ایسا تھان آیا جس کے اندر بناوٹ جس کوئی کی رہ کی ہے۔۔۔۔ ان کے پاس کپڑے کا ایک ایسا تھان آیا جس کے اندر بناوٹ جس کو ہا کہ جب بھی تم کئی تھی۔ چنا نچہانہوں نے اپنی و کان پر کام کرنے والے ورکرز سے کہا کہ جب بھی تم نے بہت نے بہت نے گہا: جی بہت نے بہا: جی بہت ایساں نے کہا: جی بہت اجھا۔۔
 اجھا۔۔

ایک دن جب آپ آئے تو وہ تھان نہ پایا۔ ورکرز سے پوچھا: کیا وہ بک

گیاہ؟ کہنے لگا: تی ہاں۔ پھر پوچھا: کیا گا کہ کواس کاعیب بھی بتا دیا تھا؟ اس نے کہا: جی ہیں تو بھول ہی گیا۔ فرمانے گیاب میرے لیے اس پیے کا استعبال جائز نہیں ، کیونکہ ایک عیب دار چیز کو وہ ہم سے اچھا سمجھ کر لے گیا… ایک مومن کی تجارت دیکھیے۔ ۔۔۔۔۔ پوچھا: کتنے میں بیچا؟ اس نے بتایا: استے میں بیچا۔ فرمایا: پیسے لاؤ۔ پھر پوچھا: کیسا بندہ تھا؟ اس نے کہا: اتنا قد تھا، ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس طرف کو گیا تھا۔

ا مام اعظم رحمة الله عليه اس كے بيچھے چلے۔اسے ڈھونڈ اتا كہ وہ بند ہ مل جائے اور میں اسے پیسے واپس کر دوں یا بتا دوں کہ اس میں بیعیب تھا، اگرمنظور ہے تو بے شک خریدلو۔ چنانچہ پوچھتے ہوچھتے شہرکے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں وہ بندہ مل گیا۔ حفنرت اسے جاکر ملے اور اس کو جا کر کہا: آپ نے ہماری دکان سے بیہ کپڑ اخر بیدا، وہاں پرموجودنو جوان بھول گیا ، اس نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے اندر عیب ہے۔اس نے میہ بات می تو بڑا حیران ہوا۔ چنانچہاس نے کہا: جی آپ میرے میسے والیس کردیں۔اس نے جو پیسے دیے تھے آپ نے وہ والیس کر دیے۔قریب ہی یانی کا ایک جو ہڑتھا،اس نے وہ پیسے لے کراس جو ہڑ میں پھینک دیے۔اب امام صاحب رحمة الله عليه بيدد مكھ كر حيران ہو گئے كه اس نے يميے ليے اور جو ہڑ ميں بھينك ديے۔ چنانچەحضرت رحمة التدعليہ نے پوچھا: بھئ!تم نے ايبا کيوں کيا؟اس کي آنگھوں ميں آ نسوآ گئے۔وہ کہنے لگا کہ میں بدنیت انسان دھوکہ دینے کے لیے آیا تھااور کھوٹے سکے لے کرآیا تھا،لیکن جب مجھے بیمحسوں ہوا کہ آپ کے اندرتقوی اتنا ہے کہ چھوٹی ی بات بتانے کے لیے آپ نے شہر کے کنارے تک مجھے تلاش کیا ،میرے دل نے ملامت کی کہ تو اس کو دھوکہ نہ دے، چنانچہ اب میں آپ کوسیح اور کھرے میسے دیتا ہوں۔

- المرتے ہے، اگر بیٹی میں کوئی بری عادت ہوتی تھی تو تو رشتہ ما تکنے دالوں کواس کے بارے میں ہیں ہیں کوئی بری عادت ہوتی تھی تو تو رشتہ ما تکنے دالوں کواس کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے ، اس کوغصہ آتا ہے کام میں ست ہے ایک بات کو بھی کھول دیتے تھے تا کہ دوسرے ایک بات کو بھی کھول دیتے تھے تا کہ دوسرے بندے کو دھو کا نہ ہو۔
- ایک آدمی گدها چرم افغا۔ خریدار نے پوچھا: بھی! بیگدها کیہا ہے؟ اس نے جواب دیا: اگریہ بیجے پہند ہوتا تو کیوں بیچا؟ کیے سید ھے لوگ ہوتے تھے۔ سیان اللہ!

#### مناه چهوڙنے کی فضيلت:

ورع اورتقوی کا مقصود یہ ہے کہ انسان شریعت پر احتیاط سے عمل کرے اور مینا ہوں سے بیچے۔ چٹانچے حدیث مبار کہ میں نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

اِنتی الْمَحَادِمَ تَکُنْ آعبُدُ النّاسِ

اِنتی الْمَحَادِمَ تَکُنْ آعبُدُ النّاسِ

'' تو گناہ کرنا چھوڑ دے،سب سے زیا دہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا'' ایک ہوتا ہے دوڑ دوڑ کرنفلیں پڑھتا، نبیج پھیرتا، نمازیں پڑھنا، یہ بہت اچھی ہو۔ اس ہے بھی اچھی ہات رہے کہ انسان کے وجود سے اللہ کی کوئی نافر ، نی نہ ہو۔ اس پرزیا دہ محنت کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ فرمایا کرتی تھیں: ''بہترین عمل جسے لے کرانسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ ''ناہول کی کمی ہے۔''

ال امت میں ایسے لوگ بھی گزرے میں جو گناہ نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا الْمُتَکِلِّمَةُ بِالْفُوْ آنِ ﴿ وہ عورت جو قرآن کے الفاظ اور آیات سے گفتگو کا جواب دیتی تھی۔ وہ کوئی دوسرالفظ زبان سے نکالتی ہی نہ تھی کہ میری زبان سے جھوٹ ، نیبت یا کوئی خلاف شرع بات نہ نکل جائے۔

ا مام ربانی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں: ''اس امت میں ایسی باک ہستیاں بھی گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کوہیں ہیں سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔''

اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ فرشتے تھے؟ نہیں! وہ انسان ہی تھے۔اول تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے۔اول تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ نہیں تھے اور بتقاضائے بشریت بھی کوئی گناہ سرز دہ وجاتا تو فورا تو بہر کرتے تھے۔ چونکہ حدیث مبار کہ میں ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرز دہ وجاتا ہے تو نیکی والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے کورو کتا ہے کہ تھہر جاؤ! ممکن ہے کہ بیتو بہ کر لے اور لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔وہ اسے ایک پہر تک روکتا ہے۔ چنا نچا گر کہیں کے اور کتا ہے۔ چنا نچا گر کہیں کوئی گناہ سرز دہ و جائے تو انسان فورا نا دم اور شرمندہ ہو جائے ،گنہ و لکھا ہی نہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں کے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں سال جائے گا۔ کیا خوش نصیب ہوں کے وہ لوگ جن کے نامہء اعمال میں ہیں ہیں ہیں سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔

حسن بصری فر ماتے ہیں:

"مِثْقَالُ ذَرَّةِ مِّنَ الوَرَعِ خَيْرٌ مِّنْ الفِي مِثْقَالٍ مِّنَ الصَّوْمِ و الصَّلوة"

''ایک حصه گناه کا حچھوڑ دینا بہتر ہے اس ہے کہانسان ہزار جھے بیکی ،نماز اور روزے کے کرے'' بزرگوں نے کہا:

'' آ دی یا نچ سومرتبہ حج کرے، اس سے بیزیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک گناہ کو اللّٰد کی رضا کے لیے جھوڑ و ہے۔''

جارے اکابرنے قرمایا:

''ایک ذکرتو بیے ہے کہ انسان زبان ہے اللہ اللہ کرے۔ دل میں اللہ اللہ کا وصیان رکھے لیکن بہترین ذکر ہیہ ہے کہ بندے کو گناہ کرنے کے وقت اللہ یا دآ جائے اوروہ گناہ کواللہ کی مضاکے لیے حچھوڑ دے۔''

یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بندہ اللّٰدرب العزت کی رضا کے لیے کوئی چیز حجه بڑتا ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فر ماتے ہیں۔مثال کے طور پرایک بندہ غیرمحرم سے نظر ہٹا تا ہے تو حدیث مبار کہ میں ہے کہ اس نظر ہٹانے پر الله اس کوعبادت میں لذت اور ایمان کی حلاوت عطا فر ما دیتے ہیں ۔ تو بہتر چیز مل گئی

90

### علوم ومعارف کی بارش:

جو بندہ تقوی کی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوعلوم ومعارف عطافر ماتے ہیں \_ظلبا متوجہ ہوں کہا گران کا دل جا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ہے جمیں اسرار ورموز ملیں ، ہمارے دل میں معارف اتریں ، تو اس کا آ سان طریقتہ ہیہ ہے کہ گناہ کو ہمیشہ الكيفائين (١١٥ ١٤ ١٤٥٥) (١٩٥٤) (١٩٥٤) (١٩٥٤) (١٩٥٤)

کے لیے خیر آباد کہد دیں۔اس کی دلیل قرآن عظیم الثان سے ، ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَاتَّقُوْا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (البقرة:٣٨٣) "اورالله سے ڈریتے رہنا ،ایند تعالیٰ تنہیں علم عطافر مائے گا"

تو جوانسان ورع اورتقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے براہ راست علم عطا فرماتے ہیں۔اس کوعلم لدنی کہتے ہیں۔

تقویٰ کی بدولت اجر میں اضافہ:

\*يل:

امام بیم تی رحمة الله علیه نے شعب الایمان میں اور دیلمی رحمة الله علیه نے مند الفردوس میں معنرت انس ﷺ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں:

دَ کُعَتَانِ مِنْ دَجُلٍ وَرْعِ أَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ دَ کُعَةٍ مِّنْ مُخْلِطٍ "" مَنْ آدى كى دوركعتيس مخلط بندے كى ہزار ركعنوں پر بھى فضيلت ركھتى بسے"

متنی بندے کو دو رکعت پر دہ اجر ملتا ہے جو عام بندے کو ہزار رکعت پر بھی نہیں ملتا۔اورمخلط بندہ وہ ہوتا ہے جو نیک اعمال کے ساتھ گنا ہوں کو بھی خلط ملط کرنے والا ہو۔

بیتقوی کی برکت ہے کہاس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے

﴿ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجُواً ﴾ (الطلاق: ۵) (اوروہ تمہارے اجرکو بہت زیادہ کردےگا) دیکھیں! ایک من مٹی ایک من ہوتی ہے۔ ا یک من لو ہا ایک من ہوتا ہے۔ اور

ایک من سونا ایک من ہوتا ہے۔

ایک من مٹی کی قیمت اور ہوتی ہے اور ایک من لو ہے کی قیمت اور ہوتی ہے اور ایک من لو ہے کی قیمت اور ہوتی ہے اور ایک من سونے کی قیمت اور ہوتی ہے۔ عام آ دمی کے عمل پراگر مٹی اور لو ہے کی قیمت لگا دیں گے۔ اور کئی لگا کیس گے تو اللہ تعالیٰ متن بندے کے اعمال پر سونے کی قیمت لگا دیں گے۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے عملوں کو مٹی کے بھا وُ بھی قبول نہیں فرما کیں گے۔

حفرت انس فطف فرماتے ہیں کہ:

'' جو شخص اتنی ورع نہیں رکھتا کہ تنہائی میں نافر مانی سے بیچے ، وہ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ کواس کے ممل کی کوئی پر وانہیں۔''

الله رب العزت سے بینعت مانکیے کہ الله دب العزت ہمیں تنہائی میں گنا ہوں سے بیخے کے لیے اپنا خوف عطافر ما دے۔

حاصلِ كلام:

یادر کھیں!اگر ای طرح ملی جلی زندگی رہی کہ ضربیں بھی گئی رہیں اور گناہ بھی و تے رہے تو پھر ہم نفس کے چنگل میں پھنے رہیں گے۔ پھر ولایت کا نور دل میں آٹا ہت مشکل ہوجائےگا۔اس لیے دل میں بینیت کر لیجے کہ آج کے بعد ہم کوئی ایسائمل بیس کریں گئے جو ہمارے پروردگار کو ٹاراض کردے۔نیت پر ہی ممل کی بنیا و ہوتی ہے۔ و نیا کاسب سے لمباسفرایک قدم اٹھانے سے شروع ہوجا تا ہے۔ آپ بینیت کر بین، ولایت کا سفر شروع ہوجائے گا۔ آپ کی خدمت میں ولایت حاصل کرنے کا لمریۃ بتلا دیا ہے۔امام ربانی مجدوالف ٹانی اپنے مکتوبات میں فاری کا ایک شعر کہتے ہیں۔اس کا ترجمہ ہیہ ہے۔

"اے دوست! میں نے تھے منزل کا بیت بتا دیا، میں نہیں کا کا ہوسکتا ہے

كەلىلەتغالى ئىچىچ پېنچاد \_\_''

اللہ تعالی ہمیں موت ہے ہملے والایت کا نورعطا فر مادے اور قیامت کے دن اپنی محبت کرنے والے عشاق کی قطار میں ہمیں بھی کھڑ افر مادے۔ آمین ٹم آمین

وَ اخِرُدُعُولنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْن





﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْظَى وَ هُوَ مُوْمِنْ فَلَنُحُيِيَنَّهُ حِيلُوةً طَيِّبَةً ٥ ﴾ (الخل: ٩٤)



بیان: پیرِطریقت حضرت مولانا حافظ ذوالفقارا حمدنقشبعدی مجدی دامت برکاتهم



### المراج ا

# کامیابی کے پانچ اصول

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ آوُ انْفَى وَ هُوَ مُوْمِنْ فَلَنَحْيِنَةُ حِيلُوةً طَيِّبَةً ٥ ﴾ (الخل: ٩٤)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### وعدهُ خداوندي:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَلَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُمُ حِيلُوةً طَيِّبَةً ﴾ (الخل: ٩٤)

' بس نے بھی نیک عمل کیے ، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو ، ہم ضرور بالطروراس کو یا کیز وزندگی عطا کریں گے''

اس آیتِ مبارکہ میں ہمارے لیے بڑے سیتے کی بات ہے۔فطری طور پر ہر انسان کا میاب زندگی کے حصول کے لیے، دن رات محنت اورکوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بہت ہی واضح لفظوں میں سمجھار ہے ہیں کہ ایمان والا ہو اور مرد ہو یا عورت ہواگر وہ نیک عمل کرے تو ہم ضرور بالصرور اسکو یا کیزہ زندگی عطا B JM61 CUM BBBBBC 1983 BBBC 1983 CHARLES

کردیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ ہماری کا میا بی کا مدار ہمارے اعمال پر ہے۔اگر اعمال اچھے ہوں گے تو زندگی کا میاب ہوگی اور اگر اعمال بگڑ جا ئیں گے تو زندگی ٹاکام ہوگی۔

### زندگی کانچوڑ:

اکشراوگ بیسوال پوچھے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہونے کی کیا صورت ہو

عتی ہے؟ ہمارے اندر سے بہ برائیاں کیوں نہیں نکل رہیں؟ ہم ٹھیک کمیوں نہیں ہو

رہے؟ .... ان سب سوالوں کا جواب بہ ہے کہ پانچ بنیادی با تیں ایس ہیں جن کی دجہ
سے ہمیں زندگی ہیں ناکا می ہوتی ہے اور ان کی دجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، وہ پانچ
با تیں آپ کو بتانے کا ارادہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ .... ''سوبا توں کی ایک بات' ' ....
ای طرح ان کو بھی زندگی کا نچو تر بھے سے اگر ہم اپنے آندر سے ان پانچ کو تا ہوں کی
املاح کر لیس تو ہماری زندگی کا میاب ہو عتی ہے۔ یہ پانچ ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر
و بیشتر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تفصیل تو بہت ہو تی ہے گر یہ بنیادی با تیں
و بیشتر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تفصیل تو بہت ہو تی ہے گر یہ بنیادی با تیں
میں ۔اگر ہم اس بنیاد کو ٹھیک کرلیس تو ہماری زندگی کی تر تیب درست ہو جائے۔ آج
ہیں۔اگر ہم اس بنیاد کو ٹھیک کرلیس تو ہماری زندگی کی تر تیب درست ہو جائے۔ آج
بیں۔اگر ہم اس بنیاد کو ٹھیک کرلیس تو ہماری زندگی کی تر تیب درست ہو جائے۔ آج
ہیں۔اگر ہم اس بنیاد کو ٹھیک کرلیس تو ہماری زندگی کی تر تیب درست ہو جائے۔ آج
ہیں اس جو بان بھی آکر کہتے ہیں، حضرت! ہمیں کوئی مختصری نصیحت کر دیں۔ تو دل میں
ہیں نصیحت کرنی پڑے تو یہ پانچ با تیں بیان کر دیں۔ یہ اس عا ہز کی زندگی کا نچوڑ
ہیں نصیحت کرنی پڑے تو یہ پانچ با تیں بیان کر دیں۔ یہ اس عا ہز کی زندگی کا نچوڑ

## (۱) علم برعمل کرنا

ان میں سے سب سے پہلی کوتا ہی ہے ہے کہ ہم اپنے علم پڑمل نہیں کرتے۔شاید مارے نو جوانوں نے علم پڑمل کو علما کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے ، یہ بہت بردی غلطی ہے۔ ہرانسان کے پاس کچھ نہ کچھ کم ہوتا ہے اور برآ دمی اس بات کا مکلّف ہے کہ وہ اپنے علم بڑکل نہیں کرتے ، یہ عذرانگ کی ما نند اپنے علم پڑکل نہیں کرتے ، یہ عذرانگ کی ما نند ہے۔ قیامت کے دن ہر بندے سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پرکتنا عمل کیا؟

۔ ہم جوعلم پرعمل نہیں کر نے اس میں فقط دین ہی کی بات نہیں ، دنیا کے معالمے میں بھی یہی حال ہے چندمثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں:

علم کے ہوتے ہوئے بصبری:

ایک بندہ جس نے ڈیل ایم اے کیا ہوتا ہے گویا اس نے د نیاوی اعتبار سے اعلی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔وہ اگر گاڑی ڈرائیو کررہا ہے اور سامنے ریلوے پھا تک بند ہے اور کچھ گاڑیاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں ۔اب اس کومعلوم ہے کہ جب تک ر بل گاڑی نہیں گزر جائے گی اس وفت تک ٹریفک نہیں کھلے گی ۔لیکن وہ کھڑی گاڑ ہوں کی لائن جھوڑ کرآنے والی لائن کے او پرآگے جا کرگاڑی کھڑی کر دیگااس کی اعلیٰ تعلیم نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ ، بیبیں کہاس کو بمجھ نبیں ہے،اس کو پہتا ہے،اسے بہمی پنتہ ہے کہ جب تک زیفک نہیں چلے گی تب تک میری گاڑی بھی آ گے نہیں جائے گی ..... نتیجہ کمیا ہوتا ہے؟ ..... کہ جب میما نک کھلٹا ہے تو ادھر بھی دونوں طرف م ریاں ہوتی ہیں اور ادھر بھی اب ہارن نج رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو غصے کی نگاہوں ہے دیکھےرہے ہوتے ہیں ، وہ خواہ مخواہ ایسا کررہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ا ندرا تناصبر بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس لائن میں ایک جگہ کھڑے ہو جا کیں ۔اور بیسوچ لیں کہ جب بھا تک تھلنے پرٹر نفک جلے گی تو ہم بھی چل پڑیں سے۔اب دیکھیے کہ علم پر ہماراعمل کتنا کمزور ہے کہ جاننے کے باوجودہم مسئلے کوالجھار ہے ہوتے ہیں!

### علم کے باوجود ڈسپلن میں کمزوری:

قرائیونگ میں تو ہم اتی غلطیاں کرتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں۔ اچھا ہملا ہمجھدار بغدہ (جوابی وفتر میں افسر کہلاتا ہے وہ) بھی ریڈ لائٹ کو کراس کرنا کوئی بری بات نہیں ہمجھتا۔ حالا نکہ بیاصول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آدی خود بھی آسانی میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بے ۔ گرکوشش بیہ ہوتی ہے کہ بس ہم چلتے رہیں۔ سامنے ریڈ لائٹ آجاتی ہے اور اسی طرف کی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور دوسرے کھڑے رہیں۔ اس لیے۔ ہی تماشاینا ہوتا ہے ۔ سسکس لیے؟ ۔ سسکہ اور دوسرے کھڑے رہیں ہے۔ ہی تماشاینا ہوتا ہے ۔ سسکس لیے؟ ۔ سسکہ بھارے اندر ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم ایک چیز کواچھا تو سمجھتے ہیں گراس چیز کواپناتے نہیں ہیں اور یوں ہم ایپ غلم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ۔ تو اس علم کو فقط علما اور طلبا کے ساتھ بیں اور یوں ہم ایپ غلم سے فائدہ نہیں اٹھاتے ۔ تو اس علم کو فقط علما اور طلبا کے ساتھ مخصوص کر دینا بیشیطان کا بڑا دھو کا ہے۔ ہر بندہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھے کہ میں اپنی تصویر دیکھے کہ میں اسے علم کرکتا عمل کرتا ہوں؟

### جاننے کے باوجود ہوس بھری نظریں:

کنے نو جوان ہیں جن کو معلوم ہے کہ غیر کی عزت کی طرف نظر اٹھانا ہری بات ہے اور وہ بھی ہر داشت نہیں کرتے کہ ان کی گھر کی عورتوں کی طرف کوئی ہری نظر اٹھانے ۔ لیکن جہاں اپنا معاملہ ہوتا ہے وہاں شیلیفون پر با تیں بھی ہورہی ہوتی ہیں، مسیح بھی دیے وہاں شیلیفون پر با تیں بھی صرف کیا جارہا ہوتا میں کہ سیح بھی دیے جارہے ہوتے ہیں، گھنٹوں کسی کی خاطر دفت بھی صرف کیا جارہا ہوتا ہے اور پھر اس کو پید بھی ہوتا ہے کہ میں ہرا کام کررہا ہوں ۔ لیکن پھر بھی لگا ہوتا ہے ۔ مرد بھی، عورت بھی ۔ وہ جانتے بھی ہیں کہ بدایک بری بات ہے لیکن نفس کی خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کے مرتکب ہورہ ہوتے ہیں۔ وہ بی بات جب اپنے خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کے مرتکب ہورہ ہوتے ہیں۔ وہ بی بات جب اپنے اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ بی بات جب اپنے اور ہی ہوتے ہیں۔ وہ بی بات جب اپنے خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کے مرتکب دوسروں کی عزت کا مسئلہ ہوتو بری نظر اٹھ

رہی ہوتی ہے،اس کا مطلب میہ ہوا کہ ہم اپنے علم پھل نہیں کرتے۔

### مان باپ کی ناقدری:

آئ کونسانو جوان ہے کہ جس کو پہتہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے،
فرمانبرداری کرنی چاہیے اور ان کو دنیا کے اندر سکھ پہنچانا چاہیے۔لیکن کتنے نو جوان
ہیں جو ماں باپ کی بات مانے ہیں؟ ماں باپ اگر کسی بات پرروکتے ٹو کتے ہیں تو وہ
اٹجی کے فائد ہے کی فاطر ایسا کرتے ہیں، گرآ تکھوں پرالی پٹی بندھی ہوتی ہے کہ وہ
کہتے ہیں کہ بس جھے تو اپنے دوست کے ساتھ بائیک پرجانا ہے۔ حالا فکہ باپ منع کر
ما ہوتا ہے، بیٹا! بیا چھا پچٹیس ہے، یہ پڑھتا بھی ٹیس، یہ کام بھی ٹیس کرتا اور ساراون
فارغ رہتا ہے لہذا اس کے ساتھ تمہاری دوئتی آچھی ٹیس۔ گر باپ کی بات وہ ایک
کان سے س کردوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور پھراس کے ساتھ جارہے ہوتے
ہیں، یہ ہماری بہت بڑی فلطی ہے۔ ا

### يانی کی نا قدری:

کس کو پیتیس کہ اللہ کی نعمت کو صا اُنع نہیں کرنا جا ہے گریائی کی ٹونٹی کھول دیتے میں اور برش کرنا شروع کردیتے ہیں۔اب جو پانی گررہا ہوتا ہے وہ کس کھاتے میں جاتا ہے۔ یہ بندہ ویسے انجینئر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے گراللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو ضا کع بھی کرد ہا ہوتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے۔اور ہونا تو یہ چا ہیے کہ

Use it, Do not abuse it.

(اسے استعال کریں ضائع ندکریں)

پانی نالی میں جار ہا ہوتا ہے اور ہم اس کی پروا ہی نہیں کرتے۔ ہمیں برش کرتے وفت اتنی بھی تو فیق نہیں ہوتی کہ اس کو اس وفت بند کر دیں۔ بیے کتنی حچو ٹی سی بات کی منائے نیم شائے ہیں گئے ہیں ا ہے۔اب آپ اپ آپ کواس کسوٹی پر ہمروفت تو لنے کی کوشش کریں کہ ہیں اپ کا جواب نہیں دے سکتے تو سمبر لیس کہ ہم قیامت کے دن بھی جواب نہیں دے سکتے تو سمبر لیس کہ ہم قیامت کے دن بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔

#### جانتے ہوئے بھی جھوٹ:

تحمس کو پیتنہیں کہ سج بولناا مچھاہے اور جھوٹ سے ہمیشہ بچنا جا ہے؟.. .. آج نا سویس سے شاید ہی دو جارا بیسے بندے ہوں گے جو بیج بولتے ہوں گے .....الا ماشا الله ..... وگرندا ب تو عاد تأمجموث بولتے ہیں ۔ اور بعض او قات تو مجموث کوجموث ہی نہیں سمجھتے لیعنی ان کوجھوٹ بولنے کی اتنی تو عادت پڑ چکی ہے نا۔ شیطان نے آج کے ز مانے میں ممراہ کرنے کے لیے اس کا ایک خوبصورت نام رکھ دیا ہے۔جھوٹ کا نام اس نے بہا ندر کھ دیا ہے۔ کیوں کہ جموث کے لفظ سے تو بندہ ذرامحسوس کرتا ہے کہ میں جرم کررہا ہوں مگر بہانے کے نام سے بیاحساس بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کہتی ہے کہ بس میں نے بہانہ کرویااور بچہ کہتا ہے کہ میں نے بس ابو کے سامنے بہانہ کردیا۔ ماتحت کہت ہے کہ میں نے افسر کے سامنے بہانہ کرویا۔ بھی ! بہانہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں تو حجوث ہوتا ہے۔ چنانچہ آج حجموث سے نفرت محتم ہوتی جارہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بندوکسی پرٹرسٹ (اعتاد ) بھی نہیں کرسکتا کہ کیا بچ ہےاور کیا مجموٹ ہے؟ اس طرح آپس میں ہر چیز کمس اپ ہوئی پڑی ہے۔معاشرہ دیکھوٹو مسلمانوں کا ہے محکم عمل ویکھونو بیموٹی موٹی باتنی بھی کہیں نظر نہیں آتیں .....الا ماشاءاللہ.....کس کو پیت نہیں کہ دوسروں کی خیرخوا ہی کرنی ج<mark>ا ہیے؟ . . . گ</mark>ر بیاتو ہر کوئی کیے گا کہ لوگ میرے ساتھ خیرخوا ہی کریں ،خود کتنی خیرخوا ہی کرتے ہیں؟ ۔ اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری سوچ بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے علم پڑمل نہیں کرر ہے۔ ا یک وقت تھا جب مسلمانوں کی سوچ سچھاور ہوا کرتی تھی، جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تنے اس وفت کی بات آپ کوسنادیتے ہیں۔ کہ ہمارے اندر کتنی خبر خواہی اور احیمائی تھی۔

#### ايك سبق آموز واقعه:

ایک نوجوان کسپ طال کے لیے کسی دوسرے شہر گیا ، ایک دن چھٹی تھی۔ چنا نچداس نے سوچا کہ آج میں شکار کرتا ہول البذاوہ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ کی شان کہ جب اس نے ایک پرندے کی طرف تیر پھینکا تو نشانہ خطا ہوا اور وہ تیرایک کھیلتے ہوئے عیسائی لڑکے کو جا کرلگا۔ جیسے ہی اسے تیرانگا اس کی وہیں ڈیٹھ ہوگئی۔

وہ نوجوان بچے کو اٹھانے کے لیے بھا گا۔ اتنے میں بیجے کے والدین بھی آ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اراد تا تو ایسانہیں کیا ، میں نے تو اپنی طرف سے
پرندے کو تیر مارا تھا، گرزشانہ خطا ہو گیا۔ آگے یہ کھیل رہا تھا اور تیراسے لگ گیا۔ اس
بچ کے رشتہ دار دس نے اس کے والدین سے یہ کہا ہمیں تو نہیں پنہ کہ اس نے اراد تا
تیر مارا ہے یا غلطی سے لگا ہے۔ چٹانچ انہوں نے بچے کے والدین کو مشورہ دیا کہ اس
پرمقد مہ کر دیا۔ قاضی مسلمان ہے لہذا ہمیں تو تع ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کھل جائے
گی۔ ہمیں انصاف ملے گا، چٹانچ اس نوجوان پرمقد مہ کر دیا گیا۔

جب نو جوان کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے بوچھا: کیا ایبا واقعہ ہوا
ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں ہوا ہے۔قاضی نے کہا: پھر دو بی سے کوئی ایک بات اختیار
کر نو ۔ یا تو اس کے ور ڈاء کو راضی کر لو اور اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر ۔ ۔۔﴿ إِنَّ السَّفْ سَ بِالنَّفْ سِ ﴾ (جان کے بدلے جان) ۔۔۔۔ کے مصدات تہیں پھانی دی
جائے گی ۔ چنا نچہ اس نو جوان نے اس نے کے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی گمر
وہ کسی صورت راضی ہو بی نہیں رہے تھے۔ لہذا قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو جیل

بھیج دیا جائے اورا گلے جمعہ کو جب نماز جمعہ پڑھ کرسز اکیں دی جا کیں گی تو اس کی سز ا کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ چنا نچہاس نو جوان کوجیل بھیج دیا گیا۔

جیل کاسپر نٹنڈ نٹ عیمائی تھا، اس نو جوان نے اس سے دابطہ کیا اور کہنے لگا: میں مسلمان ہوں۔ جھے سے مید معاملہ ہوا ہے اور میر سے پیچے میرا خاندان بھی ہے۔ پچے میں اور ان کو میر سے اس معاطے کا پیتہ نہیں ،اگر آپ مجھے اپنے ذمہ داری پھی ہیں اور ان کو میر سے اس معاطے کا پیتہ نہیں ،اگر آپ مجھے اپنے ذمہ داری پھی ہوئی تھی کہ دیں ہوئی تھی کہ دول میں اس زمانے میں مسلمانوں کے ایفائے عہد کی اتنی دھا کے بیٹی ہوئی تھی کہ وہ عیمائی کے جم م کہ عیمائی کے جم م کہ جاؤاور جمعہ سے پہلے آ جانا۔ اس نے قبل کے مجم م کہ جیلے سے گھر بھیجے دیا۔

جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد جب قاضی نے پوچھا: فلاں بندہ کہاں ہے؟ جیل سپر ننٹنڈ نٹ نے کہا کہ جس نے اسے اپنی فر مدداری پہ بھیجا تھا گرا بھی تک وہ آیا نہیں۔ قاضی نے کہا: ٹھیک ہے ، ہاتی مقد مات خشنے تک ہم انتظار کریں گے اور اگر اس وقت تک بھی وہ نہ آیا تو اس نوجوان کے بدلے میں ہم آپ کو پھائی دی گے کیونکہ آنے اس کوچھوڑ اتھا۔ اس کوچھوڑ اتھا۔

اب عیسائی اور زیادہ پریشان ہوئے کہ بندہ بھی جارا مر، ااب افسر بھی جارا پھائی چڑھے جارا پھائی جارا پھائی چڑھے گا۔ اس دوران قاضی دوسرول کے مقدے سمیٹنے بیس لگ گیا۔ جب آخری بندہ نمٹ گیا تو قاضی نے جیل سپر ٹینڈ نٹ کو بلایا اور کہا کہ اب ہم بیر حد آپ پر قائم کریں گے۔ یہ بات سننے کے باوجود جیل سپر نٹنڈ نٹ کے چہرے پر پریشانی کے قائم کریں گے۔ یہ بات سننے کے باوجود جیل سپر نٹنڈ نٹ کے چہرے پر پریشانی کے آثار بالکل نہیں تھے۔ چنا نچہ وہ آرام سے قاضی کے قریب آگیا، لوگ جیران تھے کہ آج بیدکیا ہوں ہاہے۔

ائے میں کی نے کہا تی آپ تھوڑی دیر کے لئے انتظار کرلیں کیونکہ دور سے کوئی

آوی آتا نظر آر ہاہے۔ قاضی نے کہا تھیک ہے، چند منٹ انظار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ چند منٹ کے اندر وہی نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ وہ پینے بیل شرایوتھا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس جیل سپر نٹنڈ نٹ سے معافی ما گی اور کہا کہ میر سے داستے میں ایک در یا تھا، مجھے تیرنانہیں آتا تھا اور مجھے کتی کے انظار میں دیر ہوگئی۔ جس کی وجہ سے میں اپنے وعد ب پر پورانہیں اقر سکا، ورنہ میں وقت سے پہلے بینی جاتا۔ بہر حال اب میں پہنے چکا ہوں مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیں۔ جب عیسائیوں نے اس نوجوان کی ایفائے عہد کی سے بات سی تو ہے کے ورثانے قاضی سے کہا: قاضی صاحب! اس نوجوان کی ایفائے عہد کی سے بات سی تو جہ کے درثانے قاضی سے کہا: قاضی ماحب! اس نوجوان نے آگر عہد پورا کرنے کی سے مثال پیش کر دی ہے تو ہم آپ کی موجو گی میں دوبا تیں کرتے ہیں۔

...ايك توني كتل كامقدمه والس ليتي

.....دوسراا پینمسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں

ایک دہ ونت تھا کہ فر ہمارے عملوں کود مکھ کرمسلمان ہوجاتے تھے۔وہ بیجھتے تھے کہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں۔

### علم يركمل نهرنے كى وجه:

آئے ہماری علت ہے کہ ہم اپنی ضداور ہٹ دھری کی وجہ سے باتوں کا بھنگر ہتا دستے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی تھک ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہی مصیبت بن جاتے ہیں۔ پی بات ہے کہ ہم اللہ سے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم چیز وں کو بچھتو رہے ہوتے ہیں گراپی نفسا نیت ،خودسری اور تکبر کی وجہ سے ہم اس ہم چیز وں کو بچھتو رہے ہوتے ہیں گراپی نفسا نیت ،خودسری اور تکبر کی وجہ سے ہم اس پرعمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں گراپی نفسا نیت ،خودسری اور تکبر کی وجہ سے ہم اس پرعمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں ۔ عور تی کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچارہے ہیں لیکن اس پرخوش ہی ہورہے ہوتے ہیں ۔ عور تیں کہ ہم واست کی تیں کہ ہیں کہ ہیں ہوئے بات کی ۔ اس پرخوش ہی ہورے ہوگے ۔ اس کی بات کی کہ ہیں وہ جاتے ہیں۔ عور تیں ایس میں بات کرتی ہیں کہ ہیں دھیں اس کی بات کی ۔ اس کی بات کی ۔ اس کی بات کی کہ ہیں وہ جاتی رہی ہوگی ۔ لینی دوسری کا دل جلانے کے لیے بات کی ۔

یہ گتنی عجیب بات ہے! بجائے اس کے کہ ہم دوسرے بندے کوراحت پہنچا کیں ہم اس کودکھ پہنچار ہے ہوتے ہیں۔

ا گرگندگی فائدہ پہنچاسکتی ہےتو .....

المول کے زمانے میں ہم ایک مرتبدا یک ویہات میں گئے ،اس عاجز کی عمراس وفت سات آٹھ سال تھی ، ہما ہے ایک کلاس فیلو نے دعوت دی کہ آٹیں آپ کو دیہات دکھاتے ہیں ..... ہیدوہ زمانہ تھا جب ہمیں میہ پیتے نہیں تھا کہ گندم کی پودے پر لگتی ہے یا درخت پر ..... چنانچے ہم نے بھی اس کی دعوت خوشی سے قبول کرلی کہ جاکر دیہات دیکھیں گے۔

جب ہم اس کے ساتھ گئے تو اس نے ہمیں کھیت دکھائے۔ ہم نے کھیت ہیں در یکھا کہ ادھر بھی نواست کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ادھر بھی گو پر کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہم نے کہیں ایسانہیں دیکھا تھا۔ ہمیں دیکھی کر بڑی پر بیٹائی ہوئی کہ بیگو پر ہے اور انہوں نے اس کے ڈھیر لگا کے دیکھے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ ہم نے اپنے ساتھی ہے، پوچھا کہ گو بر کے ڈھیر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا: کسان سے پوچھو؟ جب کسان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بات بہ ہے کہ تمہاری نظر ہیں تو بیگو پر ہے، نجاست ہے اور گندگی ہے، ہم شہری ہے ہواس لیے تہمیں پیتہ نیس جمہیں یہ گو پر ہے، نجاست نظر آرئی کندگی ہے، ہم شہری ہے ہواس لیے تہمیں پیتہ نیس جہہیں ہے گو پر اور نجاست نظر آرئی ہیں تو اس سے کھیت کو فاکدہ پہنچتا ہے اور فصل اچھی پیدا ہوتی ہے… وہ بچپن کا زمانہ بیں تو اس سے کھیت کو فاکدہ پہنچتا ہے اور فصل اچھی پیدا ہوتی ہے… وہ بچپن کا زمانہ بیل تو اس لیے خور پر بات تو سمجھ نہ آئی گراب ہیں بھی ہم سوچتا ہوں

''اے انسان! جے ہم گندگی کہتے ہیں اور اسے بدیو دار بچھتے ہیں ،اس گندگی کو اگر کھیت میں ،اس گندگی کو اگر کھیت میں ڈالا گیا تو اس گندگی نے کھیت کو فائدہ پہنچا دیا۔ایک مسلمان ہوکراگر و ایپ ساتھ والے کو فائدہ نہیں پہنچا تا تو ٹو گندگی اور نجاست سے بھی گیا گزراہے ،،

اگراپنی حقیت معلوم کرنا چاہیں تو ...

قیامت کے دن سب سے پہلے بہی سوال کیا جائے گا کہتم نے اپنے علم پر کتناعمل کیا؟ اب اس کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ علا بی سے پوچیس گے۔ بمکہ ہر کند سے سے پوچیس گے اور صرف مردول بی سے نہیں پوچیس گے بلکہ عور توں سے بھی بچیس گے ۔ تو ہم اپنے آپ سے آج بی بیسوال کرنا شروع کردیں کہ ایک وفت آئے گا، جب قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے بیسوال پوچیس گے ۔ کیا اس کسوٹی بہم پور سے اتر پائیس گے ۔ اگر آج سے بھی اپنا محاسبہ کرنا شروع کردیں تو زندگ آسان ہوجائے گی، آپ کا دل آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا د سے گا ۔ اگر آپ اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہیں تو اپنے دل سے گوا ہی لیس ، کیوں کہ دل وہ گواہ ہے جو ہمیشہ تچی بات بتا تا کہ وہ خواہ ہم لوگوں کے سامنے جو مرضی چہرے جائے پھریں۔

انسان کواپنے بارے میں پنہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے بے شک عذر پیش
کرتا پھرے۔ تو آج انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہماری تنزلی اور گراوٹ کا سب
سے پہلا سبب ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ۔ جا ہے کوئی وین کا پڑھا لکھا
ہو، جا ہے دنیا کا ۔ تو اب یہ بات سمجھ لیس کہ کا میابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے علم پر
عمل کرنا ہے۔

(۲) بروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا

ہاری دوسری غلطی میہ ہے کہ ہم اپنے بروں کے تجربات سے فائدہ مہیں

اٹھاتے۔ہم اینے بڑوں کی تصیحتوں پڑمل نہیں کرتے۔

تضيحتول كي حقيقت:

یا در کھیں کہ ماں باپ کی یا پیراستاد کی تقییحتیں بنیادی طور پر ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔انگریزی میں کہتے ہیں

There is no shortcut to experience.

( تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں )

تو بجائے اس کے کہ ہم سب کچھ خود بھگتیں اور پھر آخر میں سمجھ آئے کہ ہمیں ایبا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم اپنے بڑوں کی نصیحتوں پڑمل کرلیا کریں۔

تجربہ کار (Experienced) بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب سے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ جواپی زندگی میں بہت علطیاں اور کوتا ہیاں کر چکا ہوا ور اسے پنتہ ہو کہ اب میں نے بیکوتا ہیاں نہیں کرنی۔اس لیے جب فیکٹری میں کوئی بندہ رکھنا ہوتو کہتے ہیں: کوئی تجربہ کار بندہ لے آؤ! کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت کوتا ہیاں کر چکا ہوگا اور اب اسے پتا ہوگا کہ میں نے کوئی کوتا ہیاں نہیں کرنی۔

ایک آ دمی جب کوئی کام سیکھتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ایک پہلویہ ہے :

(کیاکرناہے؟) What to do?

کام کوسیکھنا کہ میں نے کام میں کی کرنا ہے؟ بید کام سیکھنے کا ایک پبلو ہے۔ اور ایک اور پہلوبھی ہے، وہ بیر کہ:

(کیانبیں کرنا؟) What not to do

بندہ تھیوری کے ذریعے سے بیاتو جلدی معلوم کر لیتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔لیکن کیانہیں کرنا؟ یہ دھکے کھا کے حاصل ہوتا ہے اور تجربہ کاربندے کو پہتے ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیں کرنا، کیوں کہ اس میں نقصان ہے اور فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے بوے ہمیں جونفیحت کرتے ہیں وہ ساٹھ ستر سال کی عمر کا نچوڑ بتار ہے ہوتے ہیں کہ بچو! بیرنہ کرواس میں تمہارا نقصان ہے۔

### نو جوانوں کی رعونت:

آج کے نو جوانوں کی تو حالت ہی ہے بن چکی ہے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے۔ نبی میں ہے کہ وہ بات ہی نہیں سنتے۔ نبی میں ہے نہیں اور اپنے ماں باپ سے دور ہوج کیں ۔ اور کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ نو جوان اپنے باپ سے دور ہوج کیں ۔ اور کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ نو جوان اپنے باپ سے ایسے نفرت کی جاتی ہے۔ وہ جو کسی زیانے میں باپ سے محبت کا تعلق تھا اور اس سے فائدہ اٹھا یا جاتا تھا آج وہ تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے ۔ دولڑ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک نے کہا: بھئی! تمہار سے ابو تین چار مرتبہ ہیتال جا چکے ہیں خیر تو ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں، تہیں دو تین مرتبہ ہارٹ افیک ہوا ہے گھر ہارٹ افیک ہوا ہے۔ اور آج پھر ہاسپول گئے ہیں۔

· I hope he will be able to make it this time.

#### (ميراخيال ٢ كداب وه زك جائ كا)

اپ باپ کے بارے میں رہے کہ رہا تھا، یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہمارے نو جوان اپنے ماں باپ کی سونے کے پانی سے کھی جانے کے قابل تھیجئیں، بیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ممبر ومحراب سے من کراس پڑمل نہیں کرتے نہیں نہیں نہیں نہیں کرتے ہیں؟ خاوند بیوی کومنع کرتا ہے کہ تمہارے لئے یہ تھیک نہیں ، یہ تھیک نہیں ، کیا وہ نتی ہے؟ بڑا بھائی جھوٹے بھائی کو منع کرتا ہے کہ منع کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ، یہ ٹھیک نہیں ، کیا وہ مانتا ہے؟ بڑا بھائی جھوٹے بھائی کو منع کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ، کیا وہ مانتا ہے؟ تو یہ کہیں چنے

ے؟ جو بحثیت قوم ہمارے اندر Develop (پروان) ہو چکی ہے، اس کوختم کر ن کی ضرورت ہے۔ تا کہ ہماری پرسنیٹی (شخصیت) ایس بن جائے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجر ہے ہے فائدہ اٹھ نے والے بن جائیں۔ جب بڑول کے تجر بے ہے فائدہ اٹھ نے والی صفت ہمارے اندر سے گی تو پھر جمعہ کے ون ہم سب سے پہیے متجد میں پہنچے ہوئے ہو نگے کہ ہم خیر کی ہوتیں سنیں اور ان پڑکل کریں۔

یہ خیر کی باتیں سننے کی صفت ہی ہی رے اندر سے ختم ہوتی جارہی ہے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے ، آج تو ہر بندہ سنا نہ چا ہتا ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ دو بندے آپ سیں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بول رہا ہوتا ہے اور بیر بھی بول رہا ہوتا ہے۔ نہ وہ من رہا ہوتا ہے۔ نہ وہ من رہا ہوتا ہے۔ نہ وہ من رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر تو اتنا صبر بھی نہیں کہ ہم کسی کی بات کو تو جہ سے من ہی لیس۔ آج تو نو جوان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے پیان بنا کر ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ سیں اور نئے نئے پیان بنا کر ان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہے کہ نہ اور نہ ہوتا ہے۔ اور نہ ہوتا ہے۔ کہ نہ ہوتا ہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہوتا ہوتا ہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہوتا ہوتا ہے۔

Young leading the young is like a blind leading the blind They can both fall into the ditch.

(کسی نو جوان کا دوسر نے نو جوان کورہنمائی دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھے کا دوسر سے اندھے کورہنمائی دینا، و، دونوں گر سے میں گر سکتے ہیں )

آج کے نو جوان کی حالت اس قدر نا گفتہ بد بن چک ہے کہ اگر کسی پر نظر پڑ جائے کہ دیکھا کہ ذیرا انچھا شہد ہے تو کہت ہے: بس ، ابو! میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے۔ اس کے ابو بتاتے ہیں کہ اس کی اتی تعلیم ہی نہیں اور تیرے ساتھا اس کا جوڑ ہی نہیں ۔ گر وہ سنتا ہی نہیں ، وہ یہ کہتا ہے کہ بس کرنی ہے۔ حب ایس جگہ پرشادی کر لیتے ہیں تو چھر سردی زندگی روتے بھی ہیں اور بھگتے بھی ہیں ۔ چنا نچہ ہمیں اچھے میں اور بھگتے بھی ہیں ۔ چنا نچہ ہمیں اچھے مسلمان ہونے کی دبیسے سے چاہیے کہ ہم بردوں کی با تیں توجہ سے سنا کریں اور پھر مسلمان ہونے کی دبیسے سے چاہیے کہ ہم بردوں کی با تیں توجہ سے سنا کریں اور پھر

ان پڑمل کیا کریں۔ بعض اوقات ان نصیحتوں کی حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے۔ اس لیے اس وقت سمجھ میں نہیں آربی ہوتی کہ اس وقت ہم شارٹ ساکڈ ڈی ہوتے ہیں۔ ہمارا ویژن ہی اتنا دور ویکھ سکیں کیکن ہمارے مال باپ کی نظر دور تک ویژن ہی اتنا ہوت کے بیا ہوت ویکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر بعد میں سمجھ میں آیا تو وہ معاملہ ہوگا کہ 'اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں میکٹ کئیں کھیت'۔

نو جوان اول تو نفیحت کی با تیں سنتے ہی نہیں اور اگر سنتے ہیں تو ان پرعمل نہیں کرتے حالانکہ ہمیں تو یوں کہا گیا ہے:

> كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤمِنُ ( حَمَت كَ بات مومن كَيَّمُ شده چيز ہے )

بس تو یہ حکمت کی بات جہاں ہے بھی ملے حاصل کر لینی چاہیے، پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو فیحتیں کیا کرتے ہے اور پھر بچے ان سے فائدہ اٹھایا کرتے ہے۔ آج نفیحت کرنے کاسلسلہ نظر ہی نہیں آتا۔ کتنے مرد ہیں جوآج گھروں میں نفیحت کی باتیں سمجھاتے ہیں؟ یا در کھیں کہ جس گھرے مردا ہے اہل خانہ کو نیکی اور نفیحت کی بات نہیں سمجھاتے اس گھر کے مُر دول اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ۔ بیا نفیحت کی بات نہیں سمجھاتے اس گھر کے مُر دول اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ۔ بیا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں خیر کی باتنے سے فائدہ اٹھا تا ہے۔

## (۳) گنا ہوں پر استغفار

ہماری تیسری بڑی کوتا ہی اور غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے گنا ہوں پر استغفار نہیں کرتے۔ یہی وجہ کرتے۔ یہی وجہ کرتے۔ یہی وجہ کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں رک جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ

طُوْبلی لِمَنْ وَّجَدَ فِیْ صَحِیْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارَ کَیْنِیْراً ''مہارک ہواس شخص کوجو (قیامت کے دن) اپنے نامہا عمال میں سے سے زیادہ استغفار کاعمل دیکھے گا''

#### استغفارسب مسائل كاحل:

آ بیخفر مایا:

ایک مرتبہ حضرت میں بھری بیٹے ہوئے تھے۔ایک آ دمی ان کے پاس آ یا اس نے کہا: حضرت! بیس بہت گنا ہگار ہوں ،کوئی عمل بتا دیں۔فرمایا: استغفار کرو! پجر ایک اور بندہ آیا اس نے کہا: حضرت بارش نہیں ہورہی ،کوئی وظیفہ بتا دیں۔جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما ویں۔فرمایا: استغفار کرو! پھر ایک اور آ دمی آیا ،کہا:

حضرت! بہت غریب ہوں ،کوئی عمل بتا دیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے حالات المجھے کردے اور مال عطافر مادے۔فرمایا: استغفار کرو! ایک آ دمی اور آیا کہ بہت جم میری اولا وزینہ نہیں ،آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سے مطافر دیں۔فرمایا: استغفار کرو! ایک آ دمی اور آیا کہ عمل میں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت میں عمل فردیں۔فرمایا: استغفار کرو! ایک آ دمی اور آیا کہ عمل فردیں۔فرمایا: استغفار کرو!

ایک آدمی پاس بیٹا تھا، وہ س کر بڑا جیران ہوا اور کہنے لگا: حضرت! بہا چھا
فارمولا آپ کے ہاتھ میں آیا ہے کہ ہرایک کوفر مارہے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار
کرو۔حضرت نے جواب ویا کہ میں نے ان کوا پی طرف سے کوئی بات نہیں کی بلکہ
اللہ کے قرآن کی روشی میں ان کوجواب دیے ہیں۔قرآن جیدکی آیت ہے:
اللہ کے قرآن کی روشی میں ان کوجواب دیے ہیں۔قرآن جیدکی آیت ہے:

( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُولُ ا رَبُّکُمُ إِنَّهُ کَانَ عُفَّارًا ﴾ (النوح:۱۰)
اللہ کے مراحے استغفار کرو، وہ گنا ہوں کومعاف کرنے والا ہے۔فرمایا کہ پہلے
ادی نے منا ہوں سے معافی کاعمل یو چھا تھا اور میں نے اسے استغفار بتایا تھا:

#### July Color DE 38 3 (CD) E 38 3 (D) 24 LT 3

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ (النوح.١١)

"الله كسامنے استغفار كرو، وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا"
دوسرے نے بارش كامسّله يو جها، للبدا ميں نے اسے بھی بہی كہا كه استغفار كرو۔
الله تعالى آگے فرماتے ہيں:

التدلعای الحرمائے ہیں.

﴿ وَ يُمُدِدُكُمْ إِلَّمُوالَ ﴾ (النوح:۱۲)

''اور مال كے ذريعے وہ (اللہ تعالی) تمہاری دوكرے گا''
غریب كے وظیفہ پوچھنے پر ہیں نے ای لیے استغفار كرنے كے لیے كہا تھا۔
وَ بَیْنُ ''اور بیٹوں كے ذریعے تمہاری مدوكرے گا''
ای لیے اولا ونرینہ كے طالب كوہیں نے كہا تھا كہ استغفار كیا كرو۔
﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنّٰتٍ ﴾ (النوح:۱۲)

میں نے ای لئے باغ والے کو پیمل بتایا كہ استغفار كرو۔
میں نے ای لئے باغ والے کو پیمل بتایا كہ استغفار كرو۔
﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا ﴾ (النوح: ۱۳)

﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا ﴾ (النوح: ۱۳)

﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا ﴾ (النوح: ۱۳)

''اورتمہارے لیے(زمین سے) چشمے جاری کرد ہےگا۔'' اس لیے میں نے زمین میں چشمے کے طالب کواستغفار کرنے کے لیے کہا۔ اب دیکھیں کہا کیا ستغفار کے ممل پرہمیں کتنے فائد سے ل سکتے ہیں۔'

### عاملوں کی گاڑی کیسے چلتی ہے؟

آج جیے دیکھووہ عاملوں کے پیچھے بھا گاجار ہاہے بھملیات والوں کے پاس جاجا کرا پناا کیان خراب کر بیٹھے ہیں۔ کیاضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ استغفار سیجیے اور مرادیں پاہیۓ ۔ یا در کمیں کہ عامل لوگ بندوں کو بہت ہی ڈراتے ہیں اور کتے ہیں کہ لگتا ہے کی بن نے پچھ کیا ہوا ہے، اگلی سٹوری وہ خود بنا لیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے: دیکھا! آپ کی بہن نے پچھ کیا ہوا ہے۔ خاوند کہتا ہے: مجھ لگتا ہے کہ فلاں نے پچھ کیا ہوا ہے۔ خاوند کہتا ہے: مجھ لگتا ہے کہ فلاں نے پچھ کیا ہوا ہے۔ بول قریب کی رشتہ واریاں ایک دوسرے کے ساتھ چچی وشنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ان عاملوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ پروفیشنل (پیشہ ور) قتم کے لوگ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کر سکتے تو وہ اپنی پریشانیاں دور کر سکتے تو وہ اپنی پریشانیاں دور اور کیتے۔ وہ تو اس انظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مرغا آئے اور کھنے، پچھ دے اور ہما کی گاڑی چلے۔ وہ تو اس انظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مرغا آئے اور کھنے، پچھوٹ ہو آپ کی گاڑی آپ کے جانے ہیں۔ پچھوٹی ہے، وہ آپ کی گاڑی کیا چلا کیں گے؟ لوگ خواہ کو اہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ پچھوٹی ہے، وہ آپ کا دوبار باندھ دیا چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں: حضرت! لگتا ہے کی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے۔ اب ایک بندہ مسلمان ہے اور اس کی زبان سے بدالفاظ نگل رہے ہیں کہ کی نے کاروبار کو باندھ دیا ہے۔ اس کا سے کہنا کتنا عجیب ہے! کیونکہ رز ق تو اللہ توالی دیتا نے کاروبار کو باندھ دیا ہے۔ اس کا سے کہنا کتنا عجیب ہے! کیونکہ رز ق تو اللہ توالی دیتا نے کاروبار کو باندھ دیا ہے۔ اس کا سے کہنا کتنا عجیب ہے! کیونکہ رز ق تو اللہ توالی دیتا

﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ دِزْقُهَا ﴾ (بود. ٢)

''اورز مین میں جوذی روح جاندار ہے اس کارز ق اللہ کے ذہے ہے''
رزق تو اللہ تعالی دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کسی نے رزق بائدھ دیا ہے۔ یوں
گویالوگوں کوچھوٹا خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی نے میری بٹی کارشتہ بائدھا
ہوا ہے۔ یا درکھیں کہ کوئی چھٹیں بائدھ سکتا۔ سب کا م اللہ رب العزت کے اذن سے
ہوتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرلیں تو اس کی طرف سے ہمارے لیے خیر
کے فیصلے ہوجا کیں گے۔ اور ان تمام پریشانیوں کا حل استغفار ہے۔

مصيبتول سے چھنكارا پانے كانسخه:

اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کومصیبتوں اور عذابوں سے بچاتے

#### B ( 1) P ( 1) P

اور الله ان کواس وقت تک بھی عذاب نہیں وے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ بیٹی کا رشتہ نہ ہونا کتنا بڑا عذاب ہے! نو جوان کورزق نہ ملنا یا اس کا کاروبار نہ چان کتنا بڑا عذاب ہے! لوجوان کورزق نہ ملنا یا اس کا کاروبار نہ چان کتنا بڑا عذاب ہے!لیکن یا در کھیں کہ جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک اس عذاب ہے بچے رہیں گے۔ انہی کے غم میں مال کوالیم یہ رہیں گے۔ انہی کے غم میں مال کوالیم یہ رہاں گا ہوجاتی ہے۔ اصل بات سے ہے کہ ہم ابھی استعفار کے فوائد ہی نہیں تھے ہے۔

### ہروفت استغفار کریں:

آپ استغفار کی کثرت کریں۔ایک توبیہ ہے کہ مجج وشام یہ پڑھاجائے۔ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّنِی مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَیْهِ

یہ تو پورااستغفار ہے۔ اگر مرد حضرات چلتے پھرتے بھی استغفرالقد، استغفرالقد استغفرالقد کرتے ہوئے بھی پڑھتے رہیں اور عور تیں گھر میں کھانا تیار کرتے وقت اور صفائی وغیرہ کرتے ہوئے بھی استغفراللّہ کرتی رہیں گی تو اس کو بھی استغفار میں شامل کرلیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی کوئی عمل بتا ہے؟ بھی استغفار کے بیار اس کے اس پرتو اللہ کا قرآن گواہی وے رہا ہے کہ بیاس نعمتیں استغفار کے سیب ملتی ہیں۔

بغیر غلطی کے بھی استغفار کریں:

ہمیں جا ہےتو ریتھا کہ ہم بغیر غلطی کے بھی استغفار کرتے۔اس لیے کہ بغیر غلطی

کے استغفار کرنا رحمت الہی کو کھینچنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ کا بیٹا اگر کمی وقت آپ کے پاس آ کر معافی یا گئی ہوتو مجھے ہوئی ہوتو مجھے معافی یا گئی ہوتو مجھے معافی کردیں۔ حالا نکدا گراس نے غلطی نہ کی ہوتو کیا ایسی صورت میں اس پر پیار نہیں آتا ؟۔ مال کہتی ہے کہ یہ میراکتنا پیار ابیٹا ہے کہ بغیر غلطی کے مجھ سے معافی ما نگ رہا ہے! استغفار کا معاملہ بھی ایسے بی ہے۔ جب بندہ بغیر غلطی کے اللہ رب العزت کے با استغفار کرتا ہے تو اللہ تی گئی ہوگئی اپنے اس بندے پر پیار آتا ہے۔ چنا نچہ یہ مامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تی گئی ہوگئی اپنے اس بندے پر پیار آتا ہے۔ چنا نچہ یہ اصول بنالیس زندگی کا کہ اللہ کے حضور ہر وقت نادم وشر مندہ رہنا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ درہنا ہے اور استغفار کرتا ہے۔

# (۱۲) نعمتول پرالله کاشکرادا کرنا

ہماری چوتھی کوتا ہی رہے ہے کہ القدرب العزت نے جونعتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کا صحیح معنول میں شکرا وانہیں کرتے۔ ہمیں نعتوں کاشکرا داکر نااس وقت یا و آتا ہے۔ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ سی نے کہاتھ کہ نعمتوں کا شکرا داکر نے کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا نظار نہ کرنا۔ جب نعمت چھن جائے اس وقت اس کا شکرا داکر نے کا کیا فائدہ ؟ نعمتوں کی موجود گی ہیں ہی نعمتوں کا کیا فائدہ ؟ نعمتوں کی موجود گی ہیں ہی نعمتوں کا شکرا داکتے۔

صحت نعمت ہے۔

فراغت کا وقت نعمت ہے۔

مال نعمت ہے۔

جوانی نعمت ہے۔

ماں باپ نعمت ہیں۔

پیراستادنعمت میں ۔

ان نعتوں کی ہم تنی قدر کرتے ہیں اور کتنا اللہ کاشکرا واکرتے ہیں؟ بلکہ ہم نے تو ہے و یکھا کہ جس بندے کو اللہ نے اتنا مال و یا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ چالیس اور خاندانوں کو ہمی سپورٹ کرسکتا ہے، اس بندے ہے بھی پوچس کہ سنا کیں کام کائ کیسا ہے؟ تو وہ ہمی کہتا ہے، جی بس گزارا ہے۔ اب اگر اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے اور پھراس بات کے جواب ہیں ہم یوں کہیں کہ بس گزارا ہے واب گراس بات کے جواب ہیں ہم یوں کہیں کہ بس گزارا ہی کر رہی ہوں، تو خاوندا پی یہوی پر بے تخاشا دولت خرچ کرتا ہوا ور اس کی بیوی اپنی ماں کو بیر پورٹ دے کہ ہیں بس گزارا ہی کر رہی ہوں، تو خاوند کو کتنا خصہ بیوی اپنی ماں کو بیر پورٹ دے کہ ہیں بس گزارا ہی کر رہی ہوں، تو خاوند کو کتنا خصہ بی بی حل ہمارا ہے، کہ ہم پر اللہ تع بی بی حل ہر از ارا ہے۔ پیتیس ہماری زبان کیوں جموٹی ہوجاتی ہے۔ ہمیں تو بیچ ہیں کہ ہم یوں کہتے : او جی ! اللہ نے تو جھے اتنا دیا کہ ہیں تو ساری زندگی جدے ہیں سر کہتم یوں کہتے : او جی ! اللہ نے تو ہم بے قدروں کو ہماری او تا ت ہے بھی بر ھر کر اپنی نوس کہتے کہ جی اللہ توائی نے تو ہم بے قدروں کو ہماری او تا ت ہے بھی بر ھر کر اپنی نوس کہتے کہ جی اللہ تو تو ہم بے قدروں کو ہماری او تا ت ہے بھی بر ھر کر اپنی نوس کہتے کہ جی اللہ تو تا ہی بی سے موالی کی ہم بی سے تو ہم بی موائی ہیں۔

#### تنین آ دمیوں کی آ ز مائش کا واقعہ:

تر جمان السند میں حضرت مولا نا بدر عالم علا نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔
فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آ دمی تھا، وہ برص کا مریض تھا، جلد پر جوسفیدوانے
بن جاتے وہ برص کے داغ ہوتے اس کے چبرے پر برص کے ایسے نشان تھے کہ
اس کا چبرہ دیکھنے کولوگوں کا دل نہیں کرتا تھا۔ اتنی کراہت ہوتی تھی۔ اس کا کام کا ج
بھی نہیں جانا تھا۔

ایک آ دمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: سناؤ بھئی! کیا حال ہے؟ کیسا وفت گزر رہا ہے؟ اس نے کہا: کیا بتاؤں! بیاری بھی ہے، میں لوگوں میں جیٹھنے کے قابل بھی نہیں، میرا کاروبار بھی نہیں، اور بہت تنگی کے دن گزررہے ہیں۔اس آدمی نے اس برص والے کو دعا دی کہ اللہ تیری بیاری کو بھی ٹھیک کر دے اور تجھے رز ق بھی فراغ عطا فرمائے۔اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بیاری بھی ٹھیک کر دی اور اس کو ایک بننی، عطا کی ،اس اونٹنی ہے اتنا کام بڑھا کہ وہ اونٹوں کے بڑے رپوڑ کا مالک بن گیا اور بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگا۔

وہی آ دی وہاں ایک اور آ دمی کے پاس گیا، اس کے سر پر بال نہیں ہتھ، گنجا تھا۔
اس کا بھی کا روبار نہیں چاتا تھا۔ اس نے اسے بو چھا: سناؤ بھی! کیا حال ہے؟ کہنے
لگا: جی کیا بتاؤں! بس جہاں جاتا ہوں لوگ میرا نداق اڑاتے ہیں، میرا کا روبار بھی
ٹھیک نہیں اور میں بڑی پر بیٹانی میں وقت گزار رہا ہوں۔ اس نے اسے بھی وعادی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی وعاکی برکت سے اسے خوبصورت بال عطا کرویے۔ جس سے
اس کی پر سلٹی بہترین بن گئی۔ اس کو اہتد تعالیٰ نے ایک گائے دی۔ اس ایک گائے کی
نسل اتنی بڑھی کہ وہ سینکڑوں گا یوں کا مالک بن گیا، اس کی زندگی میں بھی خوشحالی
آھئی۔

پھر دہ تیسرے بندے کے پاس گیا وہ اندھا تھا۔ اس سے پوچھا: سناؤ بھی!

کیسے گزررہی ہے؟ کہنے لگا: میں کیا بتاؤں! لوگوں سے مانگ کے روٹی کھا تا ہوں، در درکے و تھے کھا تا ہوں، لوگوں کے لیے تو فقط رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور میر سے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ جس کوا ماں کہتا ہوں میں نے اس کی شکل لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ جس کوا ماں کہتا ہوں میں نے اس کی شکل ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھی ۔ اور میرا کا روبار بھی کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھی ۔ اور میرا کا روبار بھی کوئی نہیں ۔ اس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بینائی بھی ٹھیک کر دی اور اس کوایک بکری دی، اس بکری کی اتنی نسل بڑھی کہ وہ بکریوں کے بڑے ریوڑ کا اور اس کوایک بکری دی، اس بکری کی اتنی نسل بڑھی کہ وہ بکریوں کے بڑے ریوڑ کا الک بن گیا۔

بنی اسرائیل کے بینیزوں آ دمی بڑے بڑے نواب بن گئے۔ جب پیسہ آتا ہے تو پھر انسان سہولت پیند ہو جاتا ہے۔ چنا نچہ ان کے حل بن گئے ، خوبصورت بیویاں آگئیں ، نوکر چاکر آ گئے ، لا کف شینڈ رڈ او نچا ہو گیا اور خوب ٹھاٹھ کی زندگی گزار نے گئے۔ پھر دوست بھی بہت بن گئے۔ کی سالوں تک وہ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کے مزے لیتے رہے اور پلتے رہے۔

ایک ون وہی بندہ پہلے آدی کے پاس آیا اور آکرا ہے کہا: بھی ! بات ہیں ہے کہ میں بہت بختاج ہوں ، میں ضرورت مند ہوں ، القد تعالیٰ نے آپ کو بہت پھے دیا ہے ،
آپ اللہ کے لیے جھے پھے دے دیں ۔ ایک وفت تھا آپ کے پاس بھی پھے نہیں تھا:
آج دیکھو! اللہ نے آپ کو کتنا پھے دیا جہ اس نے بیسنا کہ ایک وفت تھا جب آپ کے پاس بھی ہے نہیں تھا جب آپ کے پاس پھے نہیں تھا ، تو اس کو خصہ آگیا اور کہنے لگا: آجاتے ہیں مندا ٹھا کے ،
آپ کے پاس پھے نہیں تھا، تو اس کو خصہ آگیا اور کہنے لگا: آجاتے ہیں مندا ٹھا کے ،
بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ۔ خبر دار! ہیں تہمیں و تھے دے کریہاں سے نکال دو نگا ،
میں تو شروع سے ہی امیر تھا ۔ کیا تم سے ہیں نے پہنے مانگے ہوئے ہیں ؟ جب وہ ،
ماراض ہونے لگا، تو اس نے کہا: بھی! آپ جھے سے ناراض نہ ہوں ، میں جا رہا ،
ہوں ۔ بس آپ جیسے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا کرد ہے ۔ اس کے بعدالی بھاری آئی کہا ونٹوں کا سارار بوڑختم ہوگیا اور وہی برص کی بھاری لگ گئی ۔

اس کے بعد وہ دو مرے آ دمی کے پاس گیا۔ جو گفچا تھا اس سے کہا: بی بیس مختاج ہوں ، فقیر ہوں ، آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے ، آپ اللہ کے نام پہ جھے بھی بچھ دے دیں ، میری مدد کریں ، ایک وفت تھا کہ آپ کے پاس بھی بچھ نبیس تھا اور آج بہت بچھ ہے ۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس کو بھی غصہ آیا اور کہنے لگا: تھے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ، میں نے درختوں سے جا کے پیسے تو ڑے ہیں ؟ میں ایسا برنس مین ہوں . . . میں ایسا برنس مین ہوں . . . میں نے ایسی ڈیل کی ۔ . . مجھے اتنا بچا . . . میاں! میری یہ خون پینے کی کمائی

ہے ،تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو؟ جب وہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہونے لگا تو اس نے کہا: بھی! ناراض نہ ہو، اچھا میں جاتا ہوں ،آپ جیسے تھے اللّہ آپ کو ویسا کر دے ۔لو کہا: بھی! ناراض نہ ہو، اچھا میں جاتا ہوں ،آپ جیسے تھے اللّہ آپ کو ویسا کر دے ۔لو جی اس کی حالت بھی وہی ہوگئی ،سب گائیاں بھی ختم ہوگئیں اور سرکے بال بھی غائب ہو گئے ۔جیسا تھا ویسا ہوگیا۔

پھر وہ تیسرے کے باس گیا، اسے بھی جا کریہی کہا کہ میں بزامختاج ہوں، ضرورت مندہوں ،آپ کے پاس آیا ہوں ، مجھے پچھودیں۔ایک ونت تھا کہ آپ کے یں سمجھی کیجھ نہیں تھاا ورآج القدنے آپ کو بہت کیجھ دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس آ دمی نے یہ الفاظ کیے کہ ایک وفت تھا جب آپ کے پاس بھی کچھٹہیں تھا تو اس بندے کی آ تکھوں میں سے آنسوآ گئے۔اس نے یو جھا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: بھی اتم نے بالکل سج کہا ، ایک وفت تھا ، جب میں اندھا تھا ، میں در در کے دھکے کھایا کرتا تھا۔ میں لوگوں ے مانگ کرنگڑ ہے کھاتا تھا اور مجھے کوئی پچھٹیں ویتا تھا۔اللد کا کوئی بندہ آیا اس نے د عا دی اور میرے اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور مجھے اتنا مال دے دیا۔ میاں! اگر آج تم اس اللہ کے نام پر کہتے ہو کہ پچھ دو، ان دو پہاڑوں کے درمیان جنتی ہزار کریاں حمہیں نظر آ رہی ہیں ، بیسب میرے مولا کی دین ہیں ۔تم ان میں ہے جتنی كريال جا ہو لے جاؤ ۔ اس آ دمی نے جواب میں كہا جمہيں مبارك ہو، میں فرشند ہوں ،التد تعالیٰ نے مجھےا پنی نعمتیں و ہے کر تنین بندوں کے پیس بھیجا تھا ،ان میں سے دوا پنی او قات کو بھول گئے اورتم نے اپنی او قات کو یا در کھا، انتہ تہیں اپنی اور بھی زیادہ نعتیں عطا کرے۔اس کے بعداللّٰہ ربالعزت نے اس بندےکو باقی زندگی میں اور تجمى زياد ەنغىتوں سےنوازا ـ

نعتیں بےشار ہیں:

ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتناشکرا دانہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ہمیں ہر کھیے

#### 

الله تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اوا کرنا جا ہیے۔الله کی نعمتوں کی تفصیل تو بے حدوحساب ہے۔تاہم یا در تھیں کہ:

🖈 .. الله نے گھر دیا ... بیجی نعمت ہے۔

🖈 . اولا د دی پیمی نعمت ہے۔

🦟 .. اچھی بیوی دی ... پیجی نعت ہے۔

🚓 ... صحت دی . پیجی نعت ہے۔

🖈 ... عزت دی ... پیهمی نعت ہے۔

🕁 . . الله نے کوتا ہیوں یہ پروہ ڈال دیا .... یہ بھی الله کی نعمت ہے۔

🖈 ... الله نے جمیس رسوائی ہے بچالیا ، .. یہ بھی الله کی نعمت ہے۔

بم الله كى كس كس نعمت كاشكرا داكر كيت بين!!؟؟

ایک دوسرے کی قدر کریں:

حقیقت کبی ہے کہ ہم نعت کی موجودگی میں شکرادانہیں کرتے۔آئ تو حالت سے

ہے کہ بیوی ہے پوچھیں تو ایک ہی سانس میں خاوندگی کئی برائیاں گوا دے گی۔اور
خاوند سے پوچھوتو ایک ہی سانس میں اپنی بیوی کی ناپسند بدگی کی کہانیاں سنائےگا۔
اچھا! اگر یہ خاوند مرجائے تو یہی بیوی بیٹھی رورہی ہوگی۔اس سے اگر کوئی
پوچھے کہ جی روکیوں رہی ہیں؟ آپ تو کہتی تھی:اس نے مجھے بہت تک کیا ہوا ہے،
مصیبت میں رکھا ہوا ہے، بڑے عذاب میں ہوں،اب تو تمہاراعذاب ختم ہوگیا ہے۔
وہی بیوی کہے گی:نہیں، آخر میرے بچوں کا باپ تھا۔اس نے مجھے کوئی پریشانی نہیں
ہوتی تھی۔اس کی موجودگی میں مجھے کوئی بات تو نہیں کرسکتا تھا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں
ہوتی تھی۔اب تو میں بے سایہ ہوگئی ہوں۔اب اس کی قدرآ نے لگ گئی کہ اس کے
ایر کیا کیا خوبیاں تھی۔اوراگر بیوی مرجائے تو وہی خاوندآ نسو بہار ہا ہوتا ہے۔اس

E JABY DE 38 38 222) E 38 3 (1) FILLIN DE

ے اگر پوچھا جائے کہ بھئی! تم تو خود کہتے تھے کہ میں نے یہ کیا عذاب خریدی! بہتر نہیں کہ اس سے جان چھوٹ گئی؟ وہی خاوند کہے گا: آخر وہ میر سے بچول کی مال تھی، میں کاروبار پرچلا جاتا تھا اور مجھے بچول کی فکرنہیں ہوتی تھی۔اس نے میری عزت رکھی ہوئی تھی۔اس نے میری عزت رکھی ہوئی تھی اور میرا گھر سنجالا ہوا تھ ،اب بیوی کی خوبیال یا دآئے لگیں۔ بیخو بیال ہمیں زندگی میں دوسرے بندے کی قدر کیول نہیں رندگی میں دوسرے بندے کی قدر کیول نہیں کرتے ؟

### انگریزول کا ایک دستور:

انگریزوں میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی مرج تا ہے تواس کے لیے پھولوں کے بڑے بڑے بڑے گلدستے بنا کر لے جاتے ہیں اور منوں ، شنوں کے حساب سے اس کی قبر پر پھول لا در ہتے ہیں ۔اس پر کسی نے ایک نظم کھی ،اس میں سے صرف ایک فقرہ اس دفت ہمارے موضوع ہے ریلیٹیڈ ہے۔ وہ کہتا ہے:

Why do we wait till a person die?

''لیعنی ہم کسی کو پھول پیش کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔''

کاش! ہم اس کی زندگی میں پھول پی*ش کرتے اس کو بھی خوشی ہو*تی اور ہمیں بھی خوشی ہوتی \_

# (۵) مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا

ہماری پانچویں کوتا ہی ہے ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے کہ ہمارے ساتھ بھی ہے کچھ ہونے والا ہے۔ہم اپنے کندھوں پر کتنے جنازے کیکر گئے ؟ کیا ہماری ہے حالت ہے کہ دل میں پکایفتین ہوکہ ہم بھی ایک دن جا کمیں گے؟ یا د بی نہیں ہوتا۔ قبرستان کے باہر قدم رکھا اور پھرو بی د نیا۔

### مال کی موت ہے بھی عبرت نہ ملی!!!

ہی رے ایک دوست کے لئے کہ میرے سامنے والے ہمسٹ کی والدہ کی وفات ہوئی تو میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ، بچو! و کیھو بید کتنا بڑا حادثہ ہوا کہ تمہارے ووست کی والدہ فوت ہوگئ! اب چالیس دن تک گھر میں یہ کیسل اور ٹی وی وغیرہ نہیں چلے گا۔ میں نے بچوں کو اس پرراضی کر لیا اور وہ مطمئن ہو گئے ۔ کہنے لگے کہ ابھی تنیسرا دن نہیں ہوا تھا کہ اس گھر ہے کیبل اور ٹی وی کی آ واز آنے گئی ، پھر و بی تماشا شروع ہوگیا۔

# كرے كى مال كب تك خير منائے گى:

جونو جوان اپنے ہاتھوں ہے اپنے باب کو دفن کر کے آئے اور پھر نفیحت نہ پکڑے تو پھراس ہے زیادہ ہر بخت و نیا میں کون ہوسکتا ہے!!؟ ماں کواپنے ہاتھوں ہے دفن کر کے آتے ہیں اور ان کی زندگی کی تر تیب نہیں بدلتی نہیں ہجھتے کہ جمیں بھی ایک دن وہاں جانا ہے۔ بس اپنی زندگیوں میں مست ہوتے ہیں۔ اللہ نے مال دے دیا اور اولا دوے دی، اور بس اللہ کی نعمتوں میں مست رہتے ہیں، اپنی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے چوہیں گھنٹے گئے رہتے ہیں، مزے اڑاتے رہیں گئی الیا نہ ہو کہ 'دلمحو کی ماں کب تک خیر من نے گئی؟ کب تک مزے اڑاتے رہیں گے؟ ایبا نہ ہو کہ 'دلمحو میلے نیں کے والدہ ہو کہ 'دلمحو میلے ہیں۔ اور کل قیا مت کے دن اللہ کے سائے۔ آئی میں ہونا پڑے والدہ ہو کہ والدہ بھی ہونا پڑے

ا ً ہم ان یا نجی نصیحتوں کواپی زندگی میں لا گوکرلیں تو زندگی کی ترتیب سیدھی

ہوسکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے اندر جو غلطیاں بھی نظر آتی ہیں وہ خود
بخو دا چھائیوں ہیں بدل جائیں گی۔ توبہ بائیں اس لیے بتا ئیں کہ ان کو یا دکر بیجے۔
اگر آپ گھر ہیں بڑے ہیں یا آپ کا کوئی دوست آپ سے کہتا ہے کہ بھئ کوئی نفیحت
کر دیں تو یہ بائیں ان کو سمجھائیں تا کہ ان کو بھی ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل
سکے۔

الله تعالیٰ ہماری زندگی کی کوتا ہی کو دور کر دے ہمیں اپنی نعتوں کا شکر ادا کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور الله تعالیٰ آپ کا یہاں آٹا قبول فر ما کر اس کو دنیا و آخرت کی کامیا بی کا ذریعہ بتائے۔ (آمین ٹم آمین)

وَ اجْرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الشاء::١٣٦)



بیان: پیرِطریقت حفرت مولانا حافظ ذوالفقاراحدنقشبندی مجدی دامت برکاتهم



# دورنگی جھوڑ دیے یک رنگ ہوجا

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ يَانَّهَا الَّذِينَ امْنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (التماء::١٣١)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَارِكُ وَسَلِّمُ لفظ' امِنُوا ''اہلِ علم کی نظر میں:

ارشاد بارى تعالى ب:

يانيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا (الساء::١٣٦)

(اے ایمان والو!اے مانے والو!اے وہ لوگو! جواللہ رب العزت اوراس کے بیار ہے محبوب منٹی پینے کے حکموں کو مانے کا اقر ارکر چکے ہو) امنوا باللّٰہ وَ رَسُولِهِ

(تم الله تعالى اوراس كے رسول من الله يمان لے آؤ)

قرآن پاک کی بیآیت پڑھنے والوں کو جیران کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ اس
آیت میں خطاب بھی انیان والوں سے ہے۔ قربایا .....یا یھ الگیڈین امنوا ....
کا فروں سے خطاب بیں ، کہ یہ کہا ہو ....یا یھ الگیڈین کفور وا .....منافقوں سے
خطاب بیں کہ یہ کہا ہو ....یا یھ الگیڈین منافقو ا .....خطاب کن سے ہے؟ ... ایمان
والوں سے اور تھم کیا و رہ ہیں؟ ..... امنوا باللّٰه و رَسُولِه (تم الله اوراس

كرسول مُنْ يَنْهِ بِرائمان لِيا وَ) ايمان والول كوائمان لان كاحكم!!! . . امِنُوا كاكيامطلب ہے؟اس كے كن مطلب ليے صحة بين۔

• .... بعض نے فرمایا: امِنوْ ا کامطلب ہے اِتّقُو ا "کہتم اینے اندر تقوی پیدا کرو۔

بعض نے فرمایا: 'اے زبان سے اقرار کرنے والو! اپنے دل ہے بھی اس کی تقید بق کرلؤ'۔

ابعض نے فرمایا: "اینے ظاہراور باطن کے تضاد کو دور کر دو"

البعض نے فرمایا: "اینے قول اور فعل کے فاصلوں کومٹادؤ"

ابعض نے فرمایا: "دور کی چھوڑ دو، یک رنگ ہوجاؤ"

مشكلات لااله:

دوسری آیت مبارکه پس فرمایا:

﴿ الدُّخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

"م پورے کے پورے اسلام مل داخل ہوجاؤ"

یعنی سرکے بالول سے لے کر پاؤل کے ناخوں تک تم مسلمان بن جاؤ۔ یا د رکھیں کہمسلمان بنتا کوئی آسان کام نہیں ہے ۔

یہ شہادت کہہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں سلماں ہونا

ė

اس کے لیے محنت چاہیے ۔

چوی محویم مسلمانم به لرزم که دانم مشکلات لا اله

" جب بيل بير جا بهول كذيش مسلمان بول تو يش كانپ افعة ابول كيونكه لا الله كل الا الله كل الا الله كل الا الله كل الا الله كل مشكلات سنة بيل واقف بهول"

4.18(Ja) 3383 (20) 3883 (DALP

کہنا آسان ہےاور کرنامشکل کام ہے۔اس و نیامیں آنا آسان اور سیج معنوں میں انسان بن جانا ، یہ بڑامشکل کام ، جو بنآ ہے یا بناتا ہے وہ ہی پہایاتا ہے۔ جب بنے کے لیے محنت کرو کے تو پھر سجھ لیکے گی کہ بیکام کننا مشکل ہے! آ مستحلی ہم تو سمجھے تنے کہ ہو گا کوئی رخم سینے بیٹے تو بہت کام رف کا لکلا

حقائق کے آئینے میں ہاری کیفیت:

ہم جواپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ جارا کون سا عضومسلمان ہے؟ تھوڑی در کے لیے اس پر بیٹھ کرغور کریں . ... کیا میری آنکھیں سلمان بن گئیں؟… اس لیے کہ جوآ تکھیں مسلمان ہوں گی وہ غیرمحرم پر بری نبیت سے نیں ڈالیں مے ... کیامیرے کان مسلمان بن مجے؟ کہ پیخلاف سنت باتیں نہیں سیں گے ۔ ۔۔ کیا میری زبان مسلمان بن گئی؟ کہ اس سے کوئی بات خلاف شرع نہیں نکلے گی .... کیا میرے ہاتھ مسلمان بن مجے؟ کہ بیاب سی مسلمان کی جان، مال اور زت پرنہیں اٹھیں ہے .....کیا میرے یا وُں مسلمان بن مجئے؟ کہ بیہ پھرکسی گناہ کے لیے چل کرنہیں جائیں مے .....اگر ایبانہیں تو ہمار ہے جسم کا کون ساعضومسلمان ہے س کی وجہ ہے ہم اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں؟؟

....دل ہے تو غیر کی محبت سے بحرا ہوا ہے۔

..... ذہن ہے توشہوانی اور شیطانی خیالات سے مجرا ہوا ہے۔

.....آ کومیلی ہے۔

.....حرام حلال کی تمیزنہیں۔

تو پھرسوچے كرآ خرسلمانى كس چيز كانام ہے؟ \_

زبان ہے کہہ بھی ویا لا اللہ تو کیا حاصل؟ ول و نگاہ مسلما ں نہیں تو سچھ بھی نہیں ہم اپنے عمل سے اس بات کا ہوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔علامہ اقبال کا ایک شعر پڑاہی عجیب ہے! ۔

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لاالہ الا لفت فریب جب تک ترا دل نہ دے گواہی ہباری ہاند ہے۔ ہماری یہ حالت بن چکی ہے کہ ہماری آئکھیں کھلی رہتی ہیں، گردن تی رہتی ہیں۔ ہماری یہ موسروں کے چروں پرنظر ڈالتے ہیں اور ان کے عیب ٹولتے پھرتے ہیں۔ اے کاش! یہ گردن جمک جاتی، یہ آئکھیں بند ہوتیں اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر اے کاش! یہ گردن جمک جاتی، یہ آئکھیں بند ہوتیں اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر بیتی کہ میرے ایپنا ندر کیا عیب جملے ہوئے ہیں؟

منہ دکھے لیا آکینے میں ، پر داغ نہ دکھے سینے میں جی ایبا لگایا جینے میں ، مرنے کو مسلماں بھول گئے کی ایبا لگایا جینے میں ، مرنے کو مسلماں بھول گئے کھیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور! جس بغرب سے دل ہل جاتے ہے وہ ضرب لگانا بھول گئے

ا کے وفت تھا کہ بیمومن، بیلوجوان رات کے آخری پہر میں افعتا تھا، لا اللہ الا اللہ کی ضربیں نگا تا تھا اور اس کے سینے میں دل کا نیپا تھا۔ ۔

وہ نو جوان جورات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے وہ سکیاں لے لے کرروتے تھے۔ تھے۔اپنے رب کومناتے تھے،ان کے آنسوؤں ہےان کے دامن تر ہو جاتے تھے۔ آج وہ چبر نظر نہیں آتے۔اس کی وجہ سے کہ ہمارے اندر کی انگیٹھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔

محبت کا جنوں باتی نہیں ہے
وہ دل وہ آرزو باتی نہیں ہے
نماز و روزہ و قربانی و حج
بیہ سب باقی ہیں تو باتی نہیں ہے
ہارےاندرکاانسان کہیں گم ہو چکا ہے۔وہ کہیں کھو گیا ہے۔وہ کہیں سو گیا ہے۔

ہم تو ماکل به کرم بیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں سے؟ راہ رو منزل ہی نہیں

ہمیں اپنے من کی دنیا کی بنانا ہے، اپنے من کی دنیا کو بسانا ہے اور اپنے اعمال پر محنت کرنی ہے۔ ہمارے اعمال کی حالت تو اتی تبلی ہو چک ہے کہ ایک محب میں امام صاحب نے سلام پھیر کر پو چھا: بھی! میں نے دور کعتیں پڑھی ہیں یا چار؟ پوری مجد میں کوئی ایک آ دمی بھی ایسانہیں تھا جو یقین ہے کہتا کہ ہم نے دو پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں۔ سیر سب کہدر ہے تھے پیتنہیں کتی پڑھی ہیں۔ یقرب قیامت کی علامت ہے۔ بنی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ' تم دیکھو گے کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوئی ہوگی گر ان کے دل اللہ کی یا دسے خالی ہوں گے'۔ آج دلوں میں حضوری نہیں ہوئی۔ حاضری تو نصیب ہو جاتی ہے گرحضوری سے محروم ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے سے دعائی کریں کہ وہ اندر کے سے حضوری بھی مانگیں اور اللہ رب العزت سے سے دعائی کریں کہ وہ اندر کے سے حضوری بھی مانگیں اور اللہ رب العزت سے سے دعائی کریں کہ وہ اندر کے

ا نگارے پھر ہے روشن ہو جا ئیں \_

حقیقت خرافات میں کھو گئی ب امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو بیانِ خطیب مگر لذہ شوق سے بے نصیب وہ صوفی کہ تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں بکتا امانت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا وہ سالک مقامات میں کھو گیا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمال نہیں، راکھ کا ڈھیر ہے

ہمیں عشق الٰہی کی اس آگ کو بھڑ کا نا ہے تا کہ ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو جائے۔ ٹاعرنے کہا: ۔

سی نه مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشہء سیماب سیماب کہتے ہیں یارے کو۔وہ تھرکتا رہتا ہے۔کہتا ہے کہ میں نے مصراور فلسطین میں بھی وہ اذان نہ ٹی کہ جس کوئن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کا نینتے تھے۔ وہ سجدہ رورح زمیں جس سے کانی جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب آج اللہ کی زمین بھی تلاش کرتی ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ جواتنے خلوص ہے سجدہ کرتے تھے کہ زمین بھی کانپ اٹھتی تھی۔ ہماری حالت بھی یہی ہے۔ میں جو سربسجدہ ہوا مجھی تو زمیں سے آنے گئی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تھے کیا ملے گا نماز میں!؟ ہمیں آج دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ہمارے دل سِل بن چکے بیں، پھر بن چکے ہیں،ان کوموم کرنے کی ضرورت ہے۔دور کئی چھوڑنے کی ضرورت

دو رقی چھوڑ دے کیک رگ ہو جا
سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا
ہمارےاسلاف سراپامل شے اور آج ہمارے پاس فقط با تیں ہیں۔
ہمارےاسلاف سراپامل شے اور آج ہمارے پاس فقط با تیں ہیں۔
کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے ؟
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا؟
گھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں
کپل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا
گھے آبا ہے اپنے کوئی نبست ہو نہیں سکتی
کہ تو گفتار ءوہ کردار ،تو ٹابت ، وہ سیارہ

واقعی ، ہماری زندگی عجیب بنتی چلی جا رہی ہے کہ زبان ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب کہ اگرکوئی ہمارے عملوں کود کھے تو ہووہ ہماری من مرضی کے ہوتے ہیں۔ اس فرق کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑ نا پڑتا ہے۔ پھر انسان کے اندر کا انسان بیدار ہوتا ہے۔ اور انسان کو دین کی روح نصیب ہوتی ہے۔ آج تو اکثر و بیشتر نو جوان آکر کہتے ہیں: حضرت! دعاکریں، دماغ بہت گرم رہتا ہے۔ ہائیں آج کل کے نو جوانوں کی کیا پریشانی ہے!؟ وہ ہر وفت فینش میں رہتا ہے۔ ہائیں آج کل کے نو جوانوں کی کیا پریشانی ہے!؟ وہ ہر وفت فینش میں رہتا ہے۔ ہائیں اس کے نو جوانوں کی کیا پریشانی ہے!؟ وہ ہر وفت فینش میں رہتا ہے۔ ہائیں اس کے نو جوانوں کی کیا پریشانی ہے!؟ وہ ہر وفت فینش میں رہتا ہے۔ ہائیں ساحب کہنے گئے: حضرت! بس غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں۔ ہم

نے پوچھا کہ ذرایہ تو بتاؤ! بھی کسی نے خوشی میں بھی بیوی کوطلاق دی ہے؟ اپنے آپ پر قابونہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت نہیں گی۔ بلکہ جس کو چار پیسے ال جاتے ہیں وہ سر کاری سانڈ بنا پھر تا ہے۔اس کو پچھ پر وانہیں ہوتی ۔وہ اللہ کے بندوں کو ابلہ کا بندہ ہی نہیں سمجھتا۔

#### سب سے بری باری:

یاد رکھنا! بیار ہوں میں سب سے بری بیاری دل کی بیاری ہے۔اور ڈل کی
بیار ہوں میں سب سے بری بیاری دل آزاری ہوتی ہے۔ہماری حالت یہ ہے کہ ہم
دوسر سے بند سے کی معمولی ہی بات پراس کی دل آزاری کردیتے ہیں۔الی بات کہہ
دیتے ہیں کہ اس سے دوسر سے کے دل پرچھری چل جاتی ہے۔ہمیں پھر سے شکھنے کی
ضرورت ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔اوراس کو شکھنے کے لیے مشائخ کی
خدمت میں پجھےوفت گزار نا پڑتا ہے۔

نبی علیدالسلام نے قرمایا،

اَکْمُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَیَدِهِ ''مسلمان وہ ہےجس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں''

یعنی ان کا مال ،ان کی جان اور ان کی عزت سلامت ہو۔اییا آ ومی سیح معنول میں مسلمان کہلانے کاحق دار ہے۔ہم ذرا پنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس تعریف پر ہم پورے انز تے ہیں؟ہم نے تو اللہ کے بندوں کو پریشان کررکھا ہے۔

- نا ک میں دم کیا ہوتا ہے،
  - یوی نے خاوند کوستایا ہوا ہوتا ہے،
  - ساس اور بہو کے اندر چپقلش ہوتی ہے،

#### 

- نداور بھا بھی کے درمیان عجیب کہانیاں ہوتی ہیں،
- 🗿 .... پڑوی اور پڑوی کے درمیان جھکڑے ہوتے ہیں ،

سوچیں کہ اسلام ہمیں کیا سکھا تا ہے اور مملی طور پر ہماری زندگی کیسے گزررہی ہے!؟

### دین سراسر خیرخوای ہے:

نى عليه السلام نے فر مايا:

الدِّينُ النَّصِيحَة "وين سراسر خرخواس ب

#### ايثار كے انمك نقوش:

وین اسلام نے ہمیں ایار کاسبق دیا ہے۔ اس سلسلہ میں محابہ کرام ہے اپنی زندگیوں میں انوکی مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک مجابد زخی حالت میں کہتے ہیں:
الْفَعَطَشُ الْفَعَطَشُ "پیاس پیاس"۔ ان کے کزن کہتے ہیں کہ میں مشک لے کرآ گے بوھا کہ پانی پاؤں، گرجب وہ بینا چاہتے تھے آوا یک اور مجابد نے کہا: الْفَعَطَشُ "پیاس" ۔ چنا نچہ اس نے اپنا مند بند کر لیا اور اشارہ کیا کہ اس کو پلا ہے۔ میں اوح گیا۔ وہ بینا ہی چاہتا تھا کہ تیسری طرف ہے آواز آئی، العطش (پیاس)۔ اس نے بھی اپنا مند بند کر لیا اور اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے کے پاس چنچا تو میں میرے جانے ہے ہیں اور دوسرے کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے کے پاس آیا کہ میرے جانے وہ بینا تھا۔ جب لوث کر دوسرے کے پاس آیا کہ میرے جانے وہ بینا تھا۔ وہ بینا کو وہ بی شہید ہو چکا تھا۔ جب لوث کر دوسرے کے پاس آیا کہ اسے پلا دوں تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، پھر جب لوث کر پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کے جس بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کے جس بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کے جس بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے ہو چکا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کے جس بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے ہو دیا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کے جس بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے ہو دیا تھا۔ وہ زندگی کے آخری کے جس بھی اپنے بھائی کواپنے اوپر ترجے دیا کرتے

E 258 3 (210) E 3E 3 (110) E 3E 3 (110)

عظے۔اس حقیقت کو قران مجید نے بوں آشکار کیا:

﴿ وَيُورُونَ عَلَى اَنفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر ٩) ابوالحسن نوری سے بادشاہ وقت نے اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ ما نگا، تمر انہوں نے اییا کرنے ہے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے تین علاکوگر فرآر کروایا۔ وہ جا ہتا تھا کہ ان کوسر اوی جائے۔ لبداغصے میں آگراس نے ان کے آل کے احکام جاری کردیے۔ جب جلاد قل کرنے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابوالحن نوری علا سب ہے آگے کھڑے ہیں۔اے ان کے ساتھ عقیدت بھی تھی۔وہ جا ہتا تھا کہ باقی ووکوتو قتل کر دیا جائے اوران کو میں کمی بہانے سے معاف کردوں۔اس لیےوہ کہنے لگا کہ بیرجگہ ٹھیک نہیں ، ان کو فلاں جگہ پر قل کرو۔اس کا مقصد تھا کہ ان کی ترتیب بدل جائے گى - جىب دوسرى جگە پران كودىكھا تو ابوالحن نورى ماڭ پھرآ كے كھڑے تھے۔وہ برا حیران ہوا اور اس نے ان کوقریب بلایا اور کہا کہ یہاں ان کوئل کرو۔ تیسری جگہ پھر ابوالحن نوری طالا آ کے کھڑے ہوگئے۔ بادشاہ نے جمران ہوکراب ان کواپنے قریب بلالیا اور حقیقت بتا دی که میں چاہتا تھا کہ پہلے دوسروں کوتل کر دیا جاتا ،گر ہر د نعه آپ بی آ کے کھڑے نظر آئے، آخر کیا دجہ ہے؟ ابوالحن نوری ﷺ نے فرمایا کہ میرے دل میں پیرخیال آیا کہ جب میں آگے کھڑا ہوں تو جتنی دیراس جلاد کو مجھے قل کرنے میں لگے گی میرےان بھائیوں کواتن دیر کے لیے زیادہ زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔

جب ہم میچ معنوں میں مسلمان تھے....

ایک وفت تھا کہ جب مسلمانوں کے پڑوی کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی۔عبداللہ بن مبارک کے پڑوی شی ایک یہودی تھا۔وہ مکان پیچنا چاہتا تھا۔ ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا: جی آپ نے میدمکان کتے میں بیچنا ہے؟اس نے کیک خریدار آیا اور اس نے پوچھا: جی آپ نے میدمکان کتے میں بیچنا ہے؟اس نے کہا کہ دوہزار دینار میں۔ لینے والے نے کہا: بھی اس علاقے میں تو ایسے مکان کی

قیمت ایک ہزار دینار ہوتی ہے اور آپ جھے ہے دوگنا قیمت مانگ رہے ہیں۔ یہودی کہنے نگا: ہاں!ایک ہزار دینار میرے مکان کی قیمت ہے اور دوسرا ہزار وینار عبداللہ بن مبارک کے یژوس کی قیمت ہے۔

حقیت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اخلاق ایسے ہوتے تھے کہ ہر ایک کا بھلا سوچتے تھے اور پھر ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں۔لوگ ہمارے عملوں کود مکھے کرمسلمان ہوتے تھے۔

# ایک نوجوان کی دیا نتداری کاواقعه:

ایک نوجوان مسلمان پردلیس میں تھا۔ چھٹی کے دن شکار کھیل رہا تھا۔ جب اس نے تیر مارا تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور تیرا یک عیسائی لڑکے کو جالگا۔ لڑکے نے وہیں جان دے دی۔ لڑکے کے والدین نے اسے پکڑ لیا۔ دوسرے عیسائیوں المسے مشورہ دیا کہ مقدمہ چلاؤ، قاضی مسلمان ہے ۔ تنہیں یقیناً انصاف ملے گا۔ چنانچہ وہ بہت خوش ہوئے۔

جب مقدمہ چلاتو قاضی نے اس تو جوان سے پوچھا: کیا آپ کا تیر لگنے سے وہ لڑکا فوت ہوا؟ نو جوان نے کہا: تی ہاں، گریے قتلِ خطا ہے، قتلِ عربیں، میں نے پرندے کو مار نے کے لیے نشانہ با عمصاتھا گر غلطی سے لڑکے کو جالگا۔ قاضی نے کہا: جو بھی ہے، تم ان لوگول کو مطمئن کر دو، اگریہ طمئن ہو جا کیں تو ٹھیک، ورنہ جان کے بدلے جان والا معالمہ ہوگا۔اب اس نے ان کو مطمئن کرنے کی ہوی کوشش کی، گروہ عیسائی و ث مجے اور کہنے گئے کہ ہم آپ کو بھائی پر چڑ ھتا دیکھیں گے تب ہمارے عیسائی و ث مجے اور کہنے قاضی نے اس کی بھائی کا تھا م پورا ہوگا۔ چنا نچہ قاضی نے اس کی بھائی کا تھم دے دیا۔ان دنوں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر بڑے جمع میں سب بحرموں کو مزا کیں دی جاتی تھیں۔ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر بڑے جمع میں سب بحرموں کو مزا کیں دی جاتی تھیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا۔دات اس نے دیس جیل میں گزاری۔

اس وفت کا جیل میرنننڈنٹ ( جس کوجیلر کہتے ہیں )عیسائی تھا۔ بینو جوان اگلی صبح اس عیسائی جیلر کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں مسلمان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بچال ہو گیا ہے، جمعہ کے دن مجھے سر املنی ہے، حد قائم ہو ٹی ہے، میں حیابتا ہول کہ میں واپس اینے دلیس میں جا کر بیوی بچوں ہے ملا قات بھی کرلوں اور ان کو اطلاع بھی دے دوں ،اماننتی بھی واپس کرووں اور قرض بھی لوٹا دوں ،اگر آپ مجھے ج نے کی اجازت دے دیں تو میں اگلے جمعہ ہے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا ، اور میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں تو اس سپر نٹنڈنٹ نے کہا: بہت احچھا! میں اپنی ذ مہدداری پر آپ کوآ زاد کرتا دیتا ہوں ، آپ جمعہ کی نماز ہے پہلے پہنچ جانا۔ کا فرکے دل میں بھی ایک مسلمان کا انتااعتا دتھا! چنانچہ وہ قال کا مجرم گھر چلا گیا۔ جب جمعہ کا دن آیا تو لوگ قاضی صاحب کے پاس انتھے ہو گئے۔اس نے اس نوجوان کے بارے میں یو چھا کہ وہ قتل کا مجرم کہاں ہے؟ جیلرنے کہا: جنا ب! میں نے اپنی ذمہ داری پراس کو جھوڑ دیا تھا۔قاضی نے کہا: باتی حدود قائم ہونے تک وہ آ گیا تو فبہا، نہ آیا تو پھراس کی جگہ آپ کو پھانسی دی جائے گی کیونکہ آپ نے اسے چھوڑا ہے۔اب عیسائی اور پریثان ہوگئے کہ بچہ بھی ہمارا مراہے اوراس کے بدلے بندہ بھی ہمارا پیانسی چڑھےگا۔

اللہ کی شان دیکھیے کہ جب باتی سب کیس نمٹ گئے تو قاضی نے اس نو جوان کو طلب کیا۔ گرابھی تک وہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ قاضی نے کہا کہ جیلر آگے آئے۔ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلر آگے ہو ھا تو عیسائیوں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر و یکھا تو ان کو دور سے ایک سامیر سانظر آیا۔ لوگوں نے کہا: قاضی صاحب! تھوڑی دیر انظار کیا تو دیکھا کہ ایک انتظار کیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان بھا گئے ہما گئے ہما گئے ہما گئے ہما گئے ہما گئے ہیں شرابور وہاں پہنچا۔ وہ وہی نوجوان تھا۔

اس نے آتے ہی اس عیب کی جیلر ہے معافی ما گی اور کہا کہ بیں وقت پر ہی چل پڑا تھا، مجھے شتی کے ذریعے دریا عبور کرنا تھا، مبوا مخالف سمت کی تھی، نہانچہ بہت کوشش کے باوجود دریا عبور کرنے میں بہت دیر گئی، جس کی مجہ بر محمد مطابق پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے لہذا مہر بانی فرما کر مجھے معاف کردیں، اب میں حاضر ہول ہے لہذا مہر بانی فرما کر مجھے معاف کردیں، اب میں حاضر ہول ۔ جب اس نوجوان کے ایفائے عہد کے اس واقعہ کو عیسائیوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے: قاضی صاحب! آپ نے اس نوجوان کی بات بھی س کی، اب ذرا ہی رک بات بھی س کی ہے کہ جب یہ اپنے قول کا اتنا پکا اور سچا ہے تو ہم فقط اس کی جی جان بخشی بیت کرتے ہیں۔ بات بھی س کی جی جان بخشی سی کرتے ہیں۔ بنیس کرتے ہیکہ ہم کلمہ پڑھ کرمسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔

# مسلمان معاشرے میں خیرخواہی کاعالم:

جس زیانے میں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا،اس وقت کا فروں نے ایک نوجوان کو بغداو میں بھیجا کہ ذرامسلمانوں کے ماحول معاشرے کا پہتہ کر کے آؤ کہ ان کے اندروہ کیا چیز ہے جس کی وجہ ہے یہ پوری دنیا میں غالب آتے جارہے ہیں؟

آپ کی میمنٹ بھی کرکے چلا گیا ،اوراس کوا تنی طمع بھی نہیں تھی کہ وہ آپ کواطلاع دیتا اور آپ کی زبان سے شکریہ کالفظان لیتا۔ بین کروہ جیران ہوا کہ مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں۔

اس کے بعدوہ آگے بڑھاایک دکان پراسے کوئی چیزخرید نی تھی۔ چنانچہاس نے دکاندار سے یو چھا: کیا آپ کے یاس فلاں چیزموجود ہے؟

د کا ندارنے کہا: ہاں موجود ہے۔

اس نے پوچھا: اس کی کتنی قیمت ہے؟

د کان دار نے کہا: اتنی

ال نے کہا: احجِھا! آپ مجھے ایک عدد دے دیجے۔

د کان دارنے کہا: جناب! آپ میری ایک بات مان لیجیے کہ یہی چیز آپ کوسا منے والی د کان سے ای دام میں مل جائے گی ، آپ و ہاں سے خریدلیں ۔

چنانچہ میہ وہاں پہنچااورائے وہی چیزائے ہی دام میں وہاں سے مل گئی۔ گراس کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ پہلے دکا ندار نے انکار کیوں کیا؟ لہٰذا وہ لوٹ کر پہلے کے یاس آیا۔

اس نے پوچھا: جناب کیا آپ کے پاس میہ چیز موجود نہیں تھی ، یا آپ ویٹانہیں جا ہے تھے؟

دکان دار نے کہا: جناب! میرے پاس سے چیز موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میرے پاس استے گا کہ آچکے ہیں کہ میرے ہیوی بچوں کا گزاراا چھا ہو جائے گا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس آج تھوڑے گا کہ آئے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر آپ اس سے کوئی چیز خرید لیں گے تو اسے بچت ہوجائے گی اور آج رات اس کے بیوی بچوں کا گزارا ہوجائے گا۔

#### الكافيان الك

ایک وقت تھا کہ دکا ندارایک دوسرے کےاتنے خیرخواہ ہوتے تھے۔

#### اسلام كابول بالا:

کا ندهلہ انڈیا کا ایک بڑا قصبہ ہے ۔ الند نے مجھے وہاں جانے کا موقع نصیب

کیا تقسیم ہند ہے بہت پہلے کی بات ہے، وہاں ایک زمین کا فکڑا تھا جس پر ایک
مسلمان اور ہندو کا جھکڑا ہوا۔ مسلمان کہتا تھا کہ بیر میرا ہے اور ہندو کہتا تھا کہ بیر میرا
ہے۔ جب بات ذرازیاوہ بڑھی تو مسلمان نے کہد دیا کہ اگر بیٹکڑا مجھے ال گیا تو میں
مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے بھی کہد دیا کہ اگر مجھے ال گیا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ لو،
بات تو ذاتی تھی گروہ فد بھی معاملہ بن گیا۔

ادھر ہے مسمہ ن آگے اور کہنے لگے کہ ہم سجد بنا کے رہیں گے اور ادھر ہے ہندو

آگے اور کہنے لگے کہ ہم مندر بنا کے رہیں گے۔ یوں پور ہے شہر کے اندرآ گئی لگ

گی۔ چنا نچھا نگریز پریشان ہوا کہ یہ بیا معالمہ بنا۔ اگر ذرای بے احتیاطی ہوئی تو یہاں

نالیوں میں خون بہنا شروع ہو جائے گا اور مصیبت بن جائے گی۔ چنا نچھاس نے

مسلمانوں اور ہندوؤں کوعدالت میں بلوایا۔ دونوں طرف ہے جم غفیروہاں پہنچ گیا۔

اگریز جے نے پوچھا: کوئی صلح کی صورت ہو سکتی ہے، تا کہ افہام وتفہیم ہے اس

مسلمانوں اور ہندوؤں نے بہندوؤں نے کہا: ہاں! ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم

آپ کوایک مسلمان کا نام بتائی گے، آپ ان کو بلاکر پوچھ لیجے، اگر وہ یہ کہیں کہ بینکرا

مسلمانوں کا ہے تو زمین ان کو دے ویں اور اگروہ کہیں کہ ہندوؤں کا ہے تو زمین ہمیں

دے دیں۔ جج نے اگلی تاریخ ڈال دی اور کہا کہ ہاں ، ایسا ہی کرلیا جائے گا۔

مالاً خراگلی تاریخ آگئی ،

دن گئے جاتے تھے جس دن کے لیے پھرعدالت میںلوگوں کا مجمع پہنچا۔لوگوں نے دیکھا کہاس وقت ایک بڑے شخ مفتی الہی بخش کا ندھلوی وہاں جج کی کرس کے قریب بیٹھے ہیں۔انگریز جج نے ان کو ہندوؤں کی نشا ندہی پر بلایا تھا۔

ج نے پوچھا:مفتی صاحب! بیز مین کا ٹکڑاکس کا ہے؟

مفتی صاحب نے جواب دیا:اس ہندو کا۔

ج صاحب نے بوچھا:مفتی صاحب! کیا ہندویہاں پرمندر بناسکتے ہیں؟

مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو اختیار بھی ان کا ہے۔ وہ جاہیں تو مندر بنائیں ، جاہیں تو اپنا گھر بنائیں۔

جب انہوں نے بیہ جواب دیا تو مسلمانوں کے دل بہت زیادہ ڈوب گئے۔اس کے بعدائگریز نے اپنا فیصلہ سنایا۔اس تاریخی فیصلے میں اس نے کہا: '' آج مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا''

جب ہندؤں نے بچ کا فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا:

'' بچ صاحب! آپ ہمارا فیصلہ بھی من کیجیے کہ جب اسلام جیت گیا، جوابیاا جھا اور کھر اند ہب ہے، تو ہم بھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں۔اب اس جگہ پر ہم اپنے ہانھوں ہے مسجد بنا کیں گے۔''

تو ایک وفت تھا جب ہمارے قول وفعل کو دیکھے کر کا فربھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہماری زندگی کیسی بنی ہوئی ہے! ہمیں اس مسلمانی کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے۔

#### ہم نے تو بہروپیاا جھا....!!!

اورنگ زیب عالمگیر کے در ہار میں ایک بہر و پیا اپنا بھیں بدل کرآیا۔ باوشاہ نے پہچان لیا۔ بہر و پیے نے انعام مانگا کہ میں نے سانگ رچایا ہے۔ باوشاہ نے کہا بھی ! میں نے تو بہچان لیا ہے، جب نہیں پہچان سکیں گےتو انعام بھی دیں گے۔ بہروپے نے کہا: بہت اچھا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ وہ سوچ میں بڑ گیا کہ میں کونسہ رہ پا ختیار کروں کدان کو پتہ نہ چل سکے؟ بالآخراس کے دل میں بات آئی کہ بادشاہ اللہ والوں کا بڑا قدر دان ہے۔ بید خیال آنے کے بعداس نے شہر کے باہر جا کرا میک جگہ اپنی جھونیز کی لگالی اور اللہ ہو کا ور دکر نا شروع کر دیا۔ جو آ دی بھی پاس جا تا وہ اسے واپس بھیج ویتا۔ جب اسی طرح وہ ذکر میں لگار ہاتو آ ہستہ آ ہستہ اس کی شہرت ہو گئی۔لوگوں نے آکر دعا کیس کروانا شروع کر دیں۔

اورنگ زیب عالمگیر کوبھی ان کا پنہ چل گیا۔ ان کی عادت تھی کہ جب ان کو پہا چہاں کہ کہ کہ جب ان کو پہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ وہ خود بھی چہاں کہ کہ کہ کہ کہ اللہ والا ہے تو خود اس کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ خود بھی گئے اور اپنے اور وز را کو بھی لے کر گئے۔ ان سے وعا کر وائی اور ہزاروں ویناروں سے بھری ایک تھیلی ان کو ہدیے کے طور پر پیش کی۔ انہوں نے کہا: جی نہیں ہمیں ان چیز وں کی کیا ضرورت ہے! ان کی تم ونیا داروں کو ضرورت ہوتی ہے، لے جا کہا ہے میں ساتھ ۔ اور نگ زیب عالمگیر رحمة اللہ علیہ اور زیادہ معتقد ہوئے کہ یہ بندہ تو لیے خوش ماتھ ۔ اور نگ زیب عالمگیر رحمة الله علیہ اور زیادہ معتقد ہوئے کہ یہ بندہ تو لیے خوش ماتھ ۔ ور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ چنانچہ تھیلی لے کروا پس چلے گئے۔

ا بھی اورنگرزیب عالمگیررحمۃ اللّٰہ علیہ جا کرور بار میں بیٹھے ہی تھے کہ استے میں وہ بہروپیا آ کر کہنے لگا: باوشاہ سلامت!السلام علیم

بادشاه نے كها: وليكم السلام

بہروپے نے کہا: بادشاہ سلامت!انعام دیجے۔

بادشاه نے پوچھا: مجھی ایس بات کا انعام؟

اس نے کہا: بادشاہ سلامت! آب مجھے نہیں بہجان سکے۔

بادشاه نے یو چھا: بھی! میں کسے نہیں بہیان سکا؟

اس نے پوچھا: جی! آپ ابھی جس بندے سے ل کے آئے ہیں وہ کون تھا؟

بادشاه نے کہا: وہ ایک اللہ والاتھا۔

ببروپ نے کہا: بادشاہ سلامت! وہ میں تھا۔ میں نے اپنے آپ کوالیا بنا کر پیش کیا کہ آپ نہ پہچان سکے، لہٰذا آپ مجھے انعام دیجیے۔

بادشاه بزاجیران ہوااوراس نے اسے انعام دیا لیکن انعام تھوڑ اتھا۔

بہرو ہے نے کہا: باوشاہ سلامت!انعام تو بہت کم ہے۔

باد شاہ نے کہا: میں تو بس یمی دے سکتا ہوں۔ ہاں! جبتم وہاں تھے تو میں نے تو دیار داتھ اللہ ہارا ہوتا۔ دیناروں سے بھرا ہوا تھیلا چیش کیا تھا،تم اس وقت قبول کر لیتے تو پوراتھیلا تمہارا ہوتا۔ اب کیوں انعام کی کی کاشکوہ کررہے ہو؟

بہر ویے نے کہا: بادشاہ سلامت! جب آپ نے مجھے تھیلا دیا تھا تو خیال میرے دل میں بھی آیا تھا کہ اچھاموقع ہے، تھیلائی لے لیتا ہوں، مگر پھر دل میں خیال آیا، نہیں ،اگر چہ تو بہر و بیا ہے مگر اللہ والول کا بھیں بتا کے بیٹھا ہوا ہے۔اگر تو نے تھیلا تبول کر لیا تو اللہ والول کی مند بدتام ہوجائے گی کہ اللہ والے بھی اس طرح ہدیے تبول کر لیا تو اللہ والول کی مند بدتام ہوجائے گی کہ اللہ والے بھی اس طرح ہدیے تبول کر تے ہیں۔لہٰ دالوں کی مند بدتام ہوجائے گی کہ اللہ والے بھی اس طرح ہدیے تبول کر تے ہیں۔لہٰ دالیس نے وضع قطع کالحاظ رکھا اور میں نے تھیلے کو ٹھو کر لگا دی۔

آب سوچے توسیمی کہ ہم سے تو بہرو پیاا چھا، جس نے اپنے بہروپ کا بھی لحاظ رکھ : اورایبا کوئی کام نہ کیا جواللہ والوں کی شان کے خلاف ہو۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے ، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کیوں ایبا کام کرتے ہیں جوایک مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کیوں ایبا کام کرتے ہیں جوایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہوتا۔

# نسبت محرى مالينيم كي فكر:

جائی مسجد دبلی کے سیڑھیوں پر فقیر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ایک انہریز آیا۔ مومسجد میں کوئی ڈیز ائن دیکھنا چاہتا تھا۔ جب سیڑھیاں چڑھنے رگا تو ایک مسلمان فقیراس کی طرف بھا گا بھا **گا آیا اور کہنے لگا: مجھے کچھ دے دیجے۔**اس انگریز نے بو ہ نکالا اور اس کو پچھے چیے دے دیے اور بو ہ جیب میں ڈال کر چلا گیا۔

الله کی شان، که اس کو معجد کا وہ ڈیز ائن پیند آیا اور بیوی کو جا کر بتایا۔ بیوی نے کہا کہ جھے بھی ایکلے ہفتے وہ ڈیز ائن دکھا کیں۔ کہنے لگا: بہت اچھا۔ رات کو اسے محسوس ہوا کہ جو ہؤہ اس نے جیب میں ڈالا تھا وہ جیب میں نہیں تھا اور وہ راستے میں ہی کہیں گم ہوگیا تھا۔ اس میں تین چارسورو پے بھی ہتھے۔ اس زمانے میں مہینے کی تخواہ ہی رو پیدیا ورو پیدہوتی تھی اور ورو پیدہوتی تھی اور سورو پے تو بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ خیراس نے میں اور وہ گیا ہے کہا کہ اب تو وہ گم ہوگیا ہے کہا کہ اب تو وہ گم ہوگیا ہے کہا کہ اب تو وہ گم ہوگیا ہے کہا کہ یہ اس آئی گئی ہوگئی۔

اگلے ہفتے وہ اپنی ہوی کو لے کر دوبارہ مبحد کی طرف گیا۔ اب جب وہ سیر هیاں چڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بی فقیر بھا گیا ہوا آیا اور اس نے اپنا تھیلا نیچے رکھا اور اس میں سے اس کا بیٹوہ نکالا اور کہنے لگا: صاحب! آپ کا بیر بیٹوہ یہاں گر گیا تھا، میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر آپ نکل سمئے۔ ہیں نے اس وفت سے بیہ سنجال کر رکھا ہوا ہے۔ آپ ہید لیجے۔ جب اس نے بیٹوہ ویکھا تو اس میں پوری کی بوری رقم موجود تھی۔ وہ بڑا جیران ہوا کہ بید پہید پیدہ ما نکلنے والا ، اسے تمین چارسو رو پیل سمئے تھے، اس نے خود کیوں نہ استعال کر لیے: پھر بیدا کی جہے تھے، اس نے خود کیوں نہ استعال کر لیے: پھر بیدا کی جہے تھے، اس نے خود کیوں نہ استعال کر لیے: پھر بیدا کی جہے تھے تک میرا نظار

چنانچاس نے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ تم نے میرے پہنے استعال نہ کیئے۔ فقیر نے جواب دیا کہ میرے ول میں بھی ہے بات آئی تھی کہ میں ان پیپوں کو استعال کرلوں، کین مجھے فور اُنک خیال آیا جس کی وجہ سے میں نے ایسانہ کیا۔ اس نے پوچھا: آپ کو کون سا خیال آیا؟ فقیر کہنے لگا: میں مسلمان ہوں، آپ عیسائی ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن میں مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ خیال آیا کہ ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن میں مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ کے نبی حضرت میسی علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد میں گئی کھی کوشکوہ کریں کہ آپ کے

امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے۔اس خیال کے آنے کے بعد میں نے پیسوں کواستعمال نہ کیااور میں نے آپکاانتظار کیا۔،اب آپ کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔

تجی بات تو ہیہ ہے کہ ہم سے تو وہ فقیرا جپھا تھا ،ا سے بھی اس نسبت کا لحاظ تھا ،ہمیں بھی اس نسبت کا لحاظ ہونا جا ہے۔

## معافی ما نگنے سے پہلے معاف کر دیا:

ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تج پر گئے ہوئے تھے۔ایک جگہ ج
رہے تھے اور ان کا تھیلاان کے ہاتھ میں تھا۔ایک نوجوان آیا اور ان سے ان کا تھیلا
چھینا اور بھاگ گیا۔ ذرا آگ گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جیسے
بینائی چلی گئی۔اس نے روٹا شروع کر دیا۔لوگوں نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ کہنے
لگا: میں نے فلال جگہ پرایک بوڑھے میاں کا تھیلا چھینا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی
مقبول بندے تھے کہ میری بینائی چلی گئی۔ مجھے ان کے پاس لے چلو ، میں ان سے
معافی مانگنا جا ہتا ہوں۔

چٹانچہلوگ اس کواس جگہ پر لے گئے۔وہاں وہ بڑے میاں نہیں تھے۔قریب ہی ایک تجام تھا۔اس سے پوچھا: تو کہا کہوہ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آپ اگلی نماز تک انتظار کریں، میں نشاندہی کردوں گا۔

اگلی نمازتک وہ بزرگ آگئے۔اس تجام نے ان کی نشان وہی کر دی۔اب وہ نو جوان ان سے معافی ما نگنے لگا اور کہنے لگا: حضرت! آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے سے غلطی ہوگئی، میں بڑا شرمندہ ہوں اور تو بہ کرتا ہوں۔وہ فر مانے لگے کہ میں نے تو آپ کوای وقت معاف کر دیا تھا۔ جب بار باراس نے معافی مانگی اور بار بارانہوں نے کہا کہ میں نے تو اس وقت آپ کومعاف کر دیا تھا تو لوگ بڑے جیران ہوئے۔کسی

نے بوچھا، حضرت! اس نے آپ کا تھیلا چھینا اور آپ کہتے ہیں کہ بیں نے اس وفت معاف کر دیا تھا! وہ ہزرگ کہنے لگے ، ہاں مجھے ایک خیال آگی تھ بس کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا تھا۔ بوچھا: کیا خیال آگیا تھا؟

اس نے کہا، میں نے علا ہے مسئلہ سنا ہے کہ نبی عدیدالسلام نے فر مایا کہ 'قیامت کے دن ہیری امت کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جوئے گا، جب تک پوری امت کا حساب کتاب پورانہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھول گا' ۔ میر ہے دل میں خیال آیا کہ اس نے میر اتھیلا چھینا، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن میر ایہ مقدمے کے فیطے میں بگے گی، قیامت کے دن میر ایہ مقدمے کے فیطے میں بگے گی، میر محبوب مائی آیا کہ جن جانے میں اتنی دیر ہوجائے گی، میں نے معاف کر دیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میر مے جوب مائی آیا کہ و جنت میں جانے میں دیر گئے گی۔

کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میر مے جوب مائی کو جنت میں جانے میں دیر گئے گی۔

کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا اور نہ میر مے کو جوب مائی کے گئے ہوتا اور ہم بھی ا ہے جھڑ ہے سیٹ لیتے ۔ ہم کاش! ہمیں ہمی اس نبعت کی لاج کے آج زندگی کے اندر کتنے معاملات کو بھیرا ہوا ہے! ہم بھی اس نبعت کی لاج کے گئیں ۔ بیٹ بیت بڑی بھیب ہے۔

ر ہے سلامت تمہاری نسبت:

عزیز طلبا! ہمارے پاس تو نسبت کے سواہے ہی کچھ ہیں۔
عمل کی اپنے اساس کیا ہے!
ہجز ندامت کے پاس کیا ہے!
رہے سلامت تہماری نسبت
مرا تو بس آسرا یہی ہے
القد تعالیٰ نے ہمیں جویہ چٹائیوں پر بیٹھ کرحدیث اور تفییر کی کتابیں پڑھنے کی
نسبت دی ہے یہ بردی نسبت ہے۔ اس نسبت کی لاج رکھے۔ ایسانہ ہو کہ قیامت کے

دن پوچھ لیا جائے کہ دوسر نے توعوام الناس تھے، ان سے کیا گلہ، آپ لوگ تو قرآن و صدیت پڑھنے والے تھے، تم نے ہی کھی نسبت کی لاج رکھ لی ہوتی اور اپنی زندگی کوتم نے ہی اسلام کے مطابق ڈھال لیا ہوتا، تو سوچھے کہ پھر اللہ کے مطابق ڈھال لیا ہوتا، تو سوچھے کہ پھر اللہ کے مجوب مانٹی تا اسلام مے مطابق ڈھال لیا ہوتا، تو سوچھے کہ پھر اللہ کے مجوب مانٹی تا اس کے میں ہے؟ اس لیے کہنے والے نے کہا:

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر "
"اے اللہ! تو دوعالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں"
گر تو بینی حسابم ناگزیر

''اے اللہ!اگر تو فیصلہ کر لے کہ میرا حساب لیمالا زمی ہے'' از نگاہِ مصطفے پنہاں بگیر ''اے اللہ!مصطفے کریم کی نگاہوں ہے اوجھل حساب لے لینا''

تا کہ کہیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو، آقا مٹھ آپتے ہے نہ کہہ دیں کہ تو نے میرے آنسوؤں کی قدرنہ کی ، میں تو را توں کورورو کے امت کی مغفرت کی دع کمیں کرتا تھا ، تو میراوارث کیسے بنا کہ تونے پڑھنے کے باوجودا بنی زندگی کونہ بدلا۔

آئی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا عہد کریں، پچھلے گناہوں سے بچی توبہ کریں اور آئندہ اسلامی، ایمانی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کا ول بیں ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کا میاب اور کا مران فر ماد بے اور قیامت کے دن کی ذلت ورسوائی ہے ہمیں محفوظ فر ماد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے انسان کو جگا و ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا بچا مومن مسلمان بنا و ہے۔ (آمین ٹم آمین)

وَ اخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





# درخت میں بوشیدہ اسرار

الُحَمْدُ لِلهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ٥ ( اَفَلَمْ يَنْظُرُوْ اللَّى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَ زَيَّنَّهَا٥ وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوْجِ وَالْاَرْضَ مَدَدُنها وَ الْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجِ تَبْصِرَةً وَ ذِكُواى لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيْب ﴾ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْج تَبْصِرَةً وَ ذِكُواى لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيْب ﴾ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْج تَبْصِرَةً وَ ذِكُواى لِكُلِّ عَبْدٍ مَّنِيْب ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

## بندہ حرکے لیے ہیں ہے فراغ:

انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے ، پھر نہیں کہ پڑا رہے ، یہ تو اشرف المخلوقات ہے ، اسے چاہیے کہ یا دالہی میں لگارہے ۔ مقصد زندگی اللّذرب العزت کی بندگی ہے اور مقصدِ حیات اللّٰہ تعالیٰ کی یا د ہے ۔ انسانی جسم چکی کی ما نند ہے ۔ چکی اگر گیہوں پھیے تو اس کا فائدہ ہے اور اگر بندر ہے تو بے فائدہ ہے ۔ اسی طرح اگر انسانی جسم سے نیک اعمال صا در ہوتے رہیں تو اس جسم کا فائدہ ہے اور اگر انسان کے جسم سے اعمال صا در نہ ہوں تو ہے فائدہ ہے ۔ ہمیں اجرام فلکی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ آسمان کے لیے صا در نہ ہوں اور ستاروں کو دیکھیں ، یہ تحرک نظر آتے ہیں ۔ اس میں انسان کے لیے کے سیاروں اور ستاروں کو دیکھیں ، یہ تحرک نظر آتے ہیں ۔ اس میں انسان کے لیے

ایک خاموش پیغام ہے کہ اے انسان! تجھے بھی اپنی زندگی کو متحرک بنانا چاہیے۔ ۔

علی ہے فرصت فقط غلاموں کو جہاں میں بندۂ حرکے لیے نہیں ہے فراغ
جوغلام ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بردی فرصت ہوتی ہے، بردا وقت فارغ ہوتے ہیں اور جو بندہ حرہوتا ہے، یعنی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں عدیم الفرصت ہوتے ہیں۔

#### درس فطرت:

ہم اگراپے اردگردغور کریں تو ہمیں فطرت بیسبق دینی نظر آتی ہے کہا ہے انسان! تو دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اگر تو اس مقصد کے مطابق زندگی گزارےگا تو تو کامیاب ہوگا۔

# (درخت میں پوشیدہ اسرار ورموز)

ہمارے لیے درخت میں بہت سے سبق موجود ہیں اور اس میں بڑی عجیب و غریب باتنیں پوشیدہ ہیں مثال کے طوریر:

#### درخت کاز مین کے اندرا گئے میں راز:

آپ نے غور کیا ہوگا کہ درخت ہمیشہ زمین میں اگتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سے ہے کہ اے انسان! اگر تو کامیاب زندگی گزار نا چاہتا ہے تو تھے اس ماحول اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کررہنا پڑے گا، تب تو سمجے نشو ونما پاسکے گا۔ اگر تو جنگلوں اور غاروں میں جاکر ترقی حاصل کرنا چاہے گا تو وہاں تھے نہیں ہلے گی۔

#### بیج زمین کےاندر بونے میں حکمت:

جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہی درخت بنتا ہے۔ تو درخت کیے بنا؟ جب بی نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا تو اللہ رب العزت نے اس دانے کو درخت بنا دیا۔ پھراس درخت پر پھل کھتے ہیں اور ایک دانے سے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں۔ اس طرح جب کوئی انسان اپنی "میں "کو مٹا دیتا ہے، اپنی انا نیت کوتو ٹریتا ہے تو پھراللہ رب العزت اس کووہ مقام عطا فر ماتے ہیں جس سے وہ ہزاور ل لاکھوں انسانوں کے انسان جنے کا سبب بن جاتا ہے۔

# ایک بیج کی قربانی میں انسانیت کے لیے پیغام:

ایک نیج نے قربانی دی ، درخت بنا ، اوراس درخت نے انسانوں اور جانوروں کو سایہ دیا۔ اس طرح جوانسان اسپیٹنس کی قربانی دیتا ہے اوراس کوشر بیت کی نگام پہنا ۔
لیتا ہے ، پھراللہ رب العزت اسے قد آور درخت کی مانند بناد سیتے ہیں اور وہ دوسر سے انسانوں کے لیے سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے ، گر ہزاروں لوگوں کے لیے سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ وہ اکیلا ہوتا ہے ، گر ہزاروں لوگوں کے لیے سائیاں کی مانند ہوتا ہے۔

ہمیں ایک ملک میں باغ دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں پرہم نے الا پڑی کا درخت دیکھا۔۔۔۔ یہی الا پڑی جوہم منہ میں ڈالتے ہیں اور خوش ہوآتی ہے۔ ۔۔۔ تو بتانے والے نے کہا اسے شیڈوٹری کہا جاتا ہے۔ہم نے پوچھا شیڈوٹری کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میہ پودا دھوپ میں نہیں اگ سکتا۔ میہ ہمیشہ کسی درخت کے سائے میں اگ سکتا۔ میہ ہمیشہ کسی درخت کے سائے میں اگ کا کے بہت آرہی تھی کہ میں اگ کا کہ جب وہ آ دمی میہ چیز بتا رہا تھا تو میر سے ذہن میں میہ بات آرہی تھی کہ انسان بھی اپنے ہووں کے سامنے شیڈ وٹری بن کر رہتا ہے۔جیسے اس درخت کو اللہ انسان بھی اپنے بردوں کے سامنے شیڈ وٹری بن کر رہتا ہے۔جیسے اس درخت کو اللہ انسان بھی اپنے بردوں کے سامنے شیڈ وٹری بن کر رہتا ہے۔جیسے اس درخت کو اللہ انسان بھی اپنے بردوں کے سامنے شیڈ وٹری بن کر رہتا ہے۔جیسے اس درخت کو اللہ انسان بھی اپنے بردوں کے سامنے شیڈ وٹری بن کر رہتا ہے۔جیسے اس درخت کو اللہ انسان بھی اپنے بردوں کے سامنے شیڈ وٹری بن کر رہتا ہے۔جیسے اس درخت کو اللہ کے خوش بودار انسان بھی ایند تھا لی خوش بودار انسان

عطا فرمادے گا۔ ہمیں جو ہے کہ ہم ہر لمحے نیکی کا پہج بوتے رہیں۔ پھر ایک دن ایس آئے گا جب ہم نیکیوں کا ہاغ لگا ہوا دیکھیں گے ۔

گل سادی اے میلہ گھڑی وا اے رہاں آندیاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نیں کرماں والیاں اوہ جیمڑیاں رہندیاں نیں رکھ لا کے مُر چھانویں جیہندیاں نیں

جو بندہ درخت لگا تا ہے اور پھراس کی شنڈی چھاؤں میں بیٹھ کرآ رام کرتا ہے وہ بخت والا ہوتا ہے۔ہم بھی آج نیکیوں کے درخت لگا ئیں اورکل قیامت کے دن کڑکت دھوپ میں عرش کی چھاؤں میں آ رام کے ساتھ بیٹھیں۔

# درخت کی ما نند بنیے نه که بیل کی ما نند:

ایک ہوتا ہے درخت اورایک ہوتی ہے ہیل۔ دونوں میں فرق ہے ہے کہ درخت
اگئے میں سالوں لگاتا ہے۔ گراس کے بعد بیسالوں زندہ بھی رہتا ہے۔ گی درخت کی عمر سوسال اور کسی درخت کی عمر سوسال اور کسی درخت کی عمر سوسال اور کسی درخت کی عمر سوسال ہو چکی تھی اوراس کود کیھنے کے لیے دوسر سے ملکوں کا موقع ملاجس کی عمر ایک سوسال ہو چکی تھی اوراس کود کیھنے کے لیے دوسر سے ملکوں سے سیاح آرہے تھے۔ اس کے اوپر پھول بھی گئے ہوئے تھے اور پھل بھی لگا ہوا تھا۔

ایسے درخت بھی ہیں جن کی عمر کئی سوسال ہوتی ہے۔ امر یکا کی ریاست کیلیفور نیا میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی عمر سینکٹر وں سال ہوتی ہے اور اس کا تنا اتنا ہوا ہوجا تا ہے کہ اس سے کو کا مے کراس میں سے بس گر رنے کی سرٹ ک بنائی جاتی ہے۔ وہ اگا ہوا درخت ہے گرس کو کا مے کراس کے اندر سے اتنی ہوئی سرٹ ک بنا دی گئی کہ اس پر اگا ہوا درخت ہے تی درخت اگنے اور ہو سے میں سالوں لگاتے ہیں اور پھراس کو زندگی بھی نمالوں گئاتے ہیں اور پھراس کو زندگی بھی نمالوں گئاتے ہیں اور پھراس کو زندگی بھی نمالوں ملتی ہے۔

بیل کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ چند دنوں میں پھینتی ہے۔ کبھی آپ بیل پرغور کریں کہ بیج گئے تو یوں لگتا ہے کہ وہ دنوں کے اندر ہر چیز کوکور کرلے گی لیکن وہ جتنی جلدی پھیلتی ہے، اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آج بالکل ہری بھری نظر آری ہوگی تو کل آپ دیکھیں گے کہ ہی جاتی نظر آئے گی۔ یہی کہیں گے کہ جی بیارتھی بختم ہوگئی۔

و درخت نے اپنے تیار ہونے میں سالوں لگائے اور بہار بھی اس کوس لوں ملی اور بیل نے دنوں کی ملی ۔ آج کل اور بیل نے دنوں میں اپنے آپ کو بنایا اور اسے بہار بھی چند دنوں کی ملی ۔ آج کل انسان بھی بیل بننا چا ہتا ہے۔ محنت نہ کرنی پڑے، مدر سے اور سکول کا لج کے طلبا کہتے ہیں کہ پڑھنانہ پڑے ۔ ان کو کام کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ مشقت اٹھانا مصیبت نظر آتی ہے۔ یہ چا ہتے ہیں کہ بس محنت کے بغیر ہم بن جا کیں ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بیل بننا چا ہتے ہیں۔ پھر یا در کھیں کہ ختم بھی بیل کی طرح ہوں گے۔

## جڑیں درخت کے بفتر گہری کیوں؟:

درخت کے بارے میں ایک موٹا سااصول رہے کہ جتنا بیز مین سے او پرنظر آتا ہے۔ از بابی بیز مین سے او پرنظر آتا ہے۔ درخت کی جڑیں زمین میں اتن گہری ہوتی ہیں جتنا درخت کی اپنی او نچائی ہوتی ہے۔ اور جتنا درخت کا گھیر ہوتا ہے اتنا بی اس کی جڑوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہمار ہے لیے سبق ہے کہ جواجھا انسان ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اندر گہرائی ہوتی ہے اور جتنا لوگوں کے سامنے وہ اعمال کرتا نظر آتا ہے ، جب وہ ظوت میں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اعمال کرتا نظر آتا

دن اوررات میں درخت کی بردهوتری میں سبق:

دن کی روشنی میں درخت کی شاخیں بڑھتی ہیں اور رات کی تاریکی میں درخت کی

المنت على المنتسام ا

جڑیں بڑھتی ہیں۔انسان کا بھی یہی حال ہے کہ دن کی محنت میں اس کی شاخیں بڑھتی ہیں بعضی لوگول میں وہ دعوت کا کام کرتا ہے اور جب رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو پھراللہ کے سامنے اس کی جڑیں بڑھتی ہیں۔ آج تہجد میں اٹھنے کی تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے اور ہے جڑکے درخت ہے پھرت ہیں۔ جس درخت کی جڑیں ہی نہر ہیں وہ درخت ہی کیار ہے گا!؟

#### فرش تو ژکرا گنے والے درخت کا پیغانم:

ہارےا یک دوست نے اپنا ایک گھر بنایا قو گھر میں ایک درخت تھی ،اس نے اس درخت کواو پر سے کاٹ دیا۔ بیسو پٹی کر کہ جڑوں کو کھود کر نکا بنا تو بہت مشکل ہے۔ اس کے بعداس نے اس کےاو پرچیس کا فرش ڈال دیا۔

پچھ مہینوں کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس مکان کا فرش ایک جگہ ہے انجر نا شروع ہوا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس نے ویکھا کہ اندر ہے اس درخت کی کوئیلیں تکلیں۔ فرش کو انہوں نے تو ڑ ویا اور درخت نے پھرا گنا شروع کر دیا۔ تب اسے کسی نے بتایا کہ بید درخت کٹنے کے باوجووزندہ تھا۔ اگر بیمردہ لکڑی ہوتی نو وفن رہتی ہم نے اس کے اوپر منوں بوجھ تو ڈال ویا ، مگر زندہ ورخت نے منوں بوجھ کو ہٹا کر پھر سے اگنا شروع کر دیا۔

اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ بھی ہمارے اوپر بھی حالات کا منوں ہو جھ آسکتا ہے، حالات مخالف ہو سکتے ہیں۔ حاسدین حسد کر سکتے ہیں، وشمن دشمنی کر سکتے ہیں، خالفین مخالفت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اندر سے زندہ ہوں گے تو یہ حالات ہمیں فنا نہیں کرسکیں گے۔ بلکہ وہ روحانی زندگی انسان کی شخصیت کو بالآخر ان حالات سے نکال دے گی اورالتہ تع لی انسان کو پھر بہار کے دن عطافر مادیں گے۔ اس لیے مومن کال دے گی اورالتہ تع لی انسان کو پھر بہار کے دن عطافر مادیں گے۔ اس لیے مومن

کادل زندہ ہوتا جا ہیے۔

#### گناه آ کاش بیل کی ما نند ہیں:

آپ نے آکاش بیل دیمھی ہوگی۔ بیسبز رنگ کی بیل ہوتی ہے۔ اگر بیسی درخت کے اوپر آجائے تو بیہ پورے درخت کا گھیراؤ کر لیتی ہے اور اس درخت کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ انسان کے گنا ہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بھی آکاش بیل کی مانند ہیں۔ بعض اوقات انسان کو گنا ہوں کی ایسی عادت پڑجاتی ہے کہ بیا گناہ انسان کو گنا ہوں کی ایسی عادت پڑجاتی ہے کہ بیا گناہ انسان کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔

#### جروں کی تہجد کے اعمال کے ساتھ مماثلت:

درخت میں ایک تنا ہوتا ہے جس پر شاخیں ہوتی ہیں اور دوسرااس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔انسان کے بارے میں بھی قدرت کے ہاں یہی دستور ہے کہ ہرانسان کی ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے ہوتی ہے اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے بوتی اور مضبوط ہوگا اتنا ہی درخت بیاریوں سے بچار ہے گا۔ای طرح جتنا انسان کے خلوت کے اور تہجد کے اعمال زیادہ ایکھے ہوں گے اتنا ہی انسان اللہ کے سامنے قد آور ہے گا۔

# درخت برسانب لنكن مين سبق:

درخت کے اوپراگر سانپ بھی لٹکتے رہیں تو اسے کوئی پروانہیں ہوتی۔مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ناموافق ماحول سے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔بس وہ اپنے کام میں لگارہے۔وہ علم میں بمل میں، دین کی دعوت میں اور اللہ سے تعلق بڑھانے میں اپنے آپ کوآگے بڑھا تارہے۔

#### المنافيات المنافيات المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية

#### درخت میں نوجوانوں کے لیے ایک خاص پیغام:

درخت کے اندر بیخو بی ہوتی ہے کہوہ ماحول سے نیوٹریشن (غذا)لیتاہے،مثلاً:

- ⊙ زمین سےاس نے معدنیات لیں، یانی لیا۔
  - ⊙ ہوا۔۔اس نے گیس لی۔
  - روشن ہے اس نے پاور لی۔
     اوراس کے بعدنشو ونمایا گی۔

· کیکن درخت فقط لیتا بی نہیں۔اگر لیتا ہے تو پھر دیتا بھی ہے۔غور کریں،

- ⊙ اس کاسامیدوسروں کے لیے،
- 🖸 . ...اس کا کھل دوسروں کے لیے،
- 🖸 ... اس کا پھول دوسروں کے لیے ،حتی کہ
- اگروہ خشک ہوجائے تواس کی لکڑی بھی دوسروں کے جلانے کے کام آتی ہے۔
  تو درخت نے اگر پچھ لیا تھا تو اس نے دیا بھی۔ ہمیں یہاں سے سبق سیکھنا
  چاہیے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزار نے کے دوران اپنے گھر میں اپنے بروں سے لیتے ہیں۔ مثلاً
  لیتے ہیں۔ مثلاً
  - ال سے محبت ملی ،
  - بایے شفقت ملی،
  - 🗿 بھائی سے تعاون ملاء
  - 🖸 ...بہن سے دعا ئیں ملیں۔

یہ سب چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہم نشو ونما پار ہے ہیں۔ تو نشو ونما پانے کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے وقف کریں۔ ہم بھی ایسے بنیں کہ

- ⊙ گھروالول کے لیے باعث رحمت ہوں،
- ائتدوالول کے لیے باعث رحمت ہول،
- اینے معاشرے کے لیے باعث رحمت بنیں ، اور
- 🖸 ایٹھےاخلاق کے ذریعے ہم دوسروں کوخوشی پہنچا کیں۔

لیکن آج کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ کھانا بھی اچھا ملے ،لہاس بھی اچھا ملے ،لہاس بھی اچھا ملے ،لہاس بھی اچھا ملے اور سواری بھی بہترین ہو۔اور جب ماں باپ کہتے ہیں کہ پڑھو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ پڑھنے کے علاوہ کچھاور بتا کیں۔جوان کا فرض منصی ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا۔ کو یاوہ بہ چاہتا ہے کہ سب کچھتو تھے ویں ،گر جھے کی کو کھے واپس نہیں ویتا۔

آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جھڑکی دید وہ منہ پھلا لیتا ہے اور غصے میں آجا تا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے بی اسے پالا بوسا محبتیں دیں اور پھریداس عمر کو پہنچا۔ لیکن ذرای بات پر مال سے کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بیقا نون فطرت کے خلاف ہے۔

اگر کوئی شاخ ہیں سے کہ میں تو درخت کے ساتھ مقید ہوگئی ہوں ، آزاد ہی نہیں ہوں ، اس کے ساتھ مقید ہوگئی ہوں ، اگر میں درخت سے ہٹ جاؤں گی ، کث جاؤں گی تو سر سبز جاؤں گی تو سر سبز منہ تو آزاد ہو جاؤں گی ، تو یا در تھیں کہ اگر بیر شاخ درخت سے کئے گی تو سر سبز منہیں رہے گی ، نداس پر پھل رہے گانہ پھول رہیں گے اور جب خشک ہوگی پھر آگ کے میں ڈالنے کے کام آئے گی ۔

جس طرح آج کل کا نو جوان میسو چناہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں آو گھر میں بس بندھا ہوا ہوں ، میں الگ ہو جاؤں گا تو آزاد ہو جاؤں گا۔ بیآ زاد کیا ہو گا؟ بیشیطان شم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اورکل کو جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ایک آ دمی کا باز واگر میہ کے کہ میں تو خواہ گؤ اہ جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں ، میں تو جسم سے الگ ہو کر آ زاد ہو جاؤں گا ، تو بیاس باز وکی غلط نہی ہے۔ بیاس وقت تک صحت منداور زندہ رہے گا جب تک جسم کے ساتھ رہے گا۔اگر بیجسم سے کئے گا تو پھر اس میں بو پڑے گی، پھراس میں کیڑے پڑیں گے اور اس کئے ہوئے باز وکو پھر کئے ہی چوسیں گے اور چوڑیں گے۔ای طرح جو تو جوان اپنے گھرسے دور چلے جاتے ہیں ان کا بھی بھی حال ہوتا ہے۔ان کو بھی ماحول معاشرے کے آ وار ولوگ اپنا شکار بیا اس کا کرتے ہیں۔

اس لیے آئ کل کے فرجوان کو میہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں باپ ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہیں تو وہ وہ شمنی کی وجہ سے ایسانیس کرتے ، بلکہ مجت کی بنا پر کرتے ہیں۔ وہ اپنی اولا دے اندر کمال دیکھنا چاہجے ہیں۔ اس لیے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا! ہم نے اسپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ، بلکہ زندگی کی اور نجے نجے کو دیکھا اور تج بات ماصل کیے ہیں۔ جن مشکلات سے ہم گزر کر آئے ، ہم ان تج بات میں پڑنے کی عاصل کیے ہیں۔ جن مشکلات سے ہم گزر کر آئے ، ہم ان تج بات میں پڑنے کی عبائے کھری کھری بات میں بائے ہیں ، اگر بیداصول اپنالو کے تو تم کا میاب ہو جاؤ سے اس کے دائی خواہے والدین کی ، اپنے اساتذہ کی ڈانٹ ڈیٹ کو اپنے لیے باعث رحمت بھنا چاہیے اور اپنے بردوں کے تج بات سے قائدہ اٹھانا چاہیے۔

# كمترچيز كربهتروايس لوثانا:

درخت زمین ہے کم تر چیز لیتا ہے اور بہتر چیزیں واپس کرتا ہے۔ کم تر چیز وں
سے کیا مراد ہے؟ کہ زمین ہے اس نے تائیر وجن لی بحیاتیم لی، فاسفورس لی، پانی لیا
اور اس متم کی معد نیات لیں۔ اور جب لوٹایا تو کیالوٹایا؟ پھول لوٹایا، پھل دیے، قیمتی
چیزیں واپس دیں۔ اچھے انسان کو بھی جا ہے کہ وہ اپنے ماحول ومعاشرے ہے جتنی
چیزیں لے، وہ اپنی زندگی میں اس سے بہتر چیزیں واپس کرنے کی کوشش کرے۔

خزان كے موسم ميں درختوں كا پيغام:

سردیوں کے موسم میں برفانی علاقوں کے درختوں کودیکھا کہ ان کے ہے بھی فتم ہوجاتے ہیں۔ ایسے ہوجاتے ہیں، پھل پھول بھی فتم ہوجاتے ہیں۔ بالکل ٹوڈ منڈ ہوجاتے ہیں۔ ایسے کھڑے ہو۔ ان پرخوب برف کرتی کھڑے ہو۔ ان پرخوب برف کرتی ہو۔ وہ اس برف کے اندر بھی صبر سے کھڑ ہے رہتے ہیں۔ برفانی ہواؤں کے جھکڑ ہیں۔ پہنا کی ہواؤں کے جھکڑ ہیں بھر کہ وہ ان میں بھی تھیے کی طرح گڑ ہے ہوئے نظر آئٹیں گے۔ ان درختوں کو پہنے ہیں، مگروہ ان میں بھی تھیے کی طرح گڑ ہے ہوئے نظر آئٹیں رہے گا۔ اگر بہار ہمیشر نہیں رہی تھی ہمیشر نیس رہے گا۔ اگر بہار ہمیشر نہیں رہی تھی ہمیشر نیس رہے گا۔ اس لیے جھے صبر کے ساتھ و دو تین مہینے کا وقت گز ار لیتا ہے تو سردیاں فتم ہوجاتی گز ار لیتا ہے تو سردیاں فتم ہوجاتی ہیں اور پھر بہار کا موسم شروع ہوجاتا ہے۔ پھر اس کنٹری نما ورخت کے اندر سے کوئیلیں نکاتی ہیں، پنے نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں اور پھر اللہ تعالی اس درخت کو کھل اور کوئیلیں نکاتی ہیں، پے نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں اور پھر اللہ تعالی اس درخت کو کھل اور کھول بھی عطافر مادیتے ہیں۔

اس ہے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہمیں بھی مخالفت کے ماحول میں ۔ ہنا پڑجا تا ہے۔ گر درخت کی طرح ہم بھی صبر وضبط کے ساتھ وفتت گزار دیں۔ اگر مبر ہے وفتت گزار دیں گے توغم کی شام بھی ختم ہوجائے گی۔ ع مبر سے وفتت گزار دیں گے توغم کی شام بھی ختم ہوجائے گی۔ ع مبر ہیں ہے غم کی شام تھر شام ہی تو ہے ۔ ہیں۔ یہ مبر آز ما وفت گزرجا تا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بہار کا وفت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ مبر آز ما وفت گزرجا تا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بہار کا وفت عطا فرما دیتے ہیں۔

ہر پھل کی قیمت میں پوشیدہ اسرار:

درخت کا ہر پھل اپنی ایک قیمت رکھتا ہے۔ای طرح معاشرے کا ہر فروا پی قیمت رکھتا ہے۔جس طرح ہرا بینٹ اپنی قیمت رکھتی ہے۔ جب بیسب جڑ جاتی ہیں تو پھرایک دیوار بن جاتی ہے، ای طرح معاشرے کا ہر فردا پی ایک قیمت رکھتا ہے، جب سب آپس میں دلوں کو جوڑ لیتے ہیں تو پھر سے برائی کے خلاف ایک سیسہ پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔

اس لیے ہم کسی کو کم نظر سے نہ دیکھیں۔ کیا معلوم اللہ کے ہاں وہ انسان زیادہ مقام رکھتا ہو؟ ہمیں کسی کے بارے میں کیا معلوم ہے کہ اس کا کونساعمل اللہ کو پہند آجائے؟ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔

کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تھے کو کیا کون ہے؟ جب تلیں مجمل سب کے میزان پرتب کھلے گا کہ کھوٹا کھراکون ہے اس لیے ہر بندہ موس کو مجبت کی نظر ہے دیکھیں۔ عزیت کی نظر ہے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف فر مار ہے ہیں۔ پھر بیت اللہ پر نظر پڑی تو فر مایا کہ بیت اللہ، شرف اور تعظیم وکریم کا مقام ہے، گر

حُرْمَةُ المُؤْمِنِ آرْجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الكَعْبَةِ

''(الله کے ہاں) مومن کا احترام ہیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے'' اب ہم بیت الله شریف کا تو غلاف پکڑ کرروتے ہیں اور دعا کیں ما تکتے ہیں ،اور مومن بندے کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے کسی مومن کا احترام اس لیے کیا ہے کہ

- ..... بيدالله يرايمان لاسف والاسب-
- ⊙.. ... بياللّٰد كى تو حيد كوماننے والا ہےاور
- ⊙ ..... بيرسالت كى تقىدىق كرنے والا ہے۔

درخت کے جلنے میں خاموش پیغام:

جس طرح آمک کی ایک چنگاری پورے درخت کوجلا کررا کھ کردیتی ہے،ای

#### المنت على المحتدام الما

طرح ایک براکلمہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔مثلا

- ⊙ ..... كفريه بول بول دية ين\_
- ⊙ ....اسلام کے خلاف بول پڑتے ہیں۔
- ایمان والول کے خلاف با تیں کر دیتے ہیں۔
  - ⊙ ....سنت كااستخفاف كرليتے ہيں۔

یوں اپن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پی طالانے کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر دہ ہموں اور ان میں سے ایک ہے کہہ دے کہ بھی ! بیشریعت کی بات ہے، اور آگے سے دوسرا بیہ جواب دے دے کہ ''رکھ پرے شریعت کو' فقد گفر کو ایسا کلمہ کہنے والا بندہ ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔ بیا ایمان بڑی نازک چیز ہے۔ اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کھلے انداز سے اپنے منہ سے ایسے کفریہ کلے نکالتے ہیں، اور ان کواسے ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی۔

# بارش برسنے سے درخت کی شادانی میں حکمت:

جس طرح بارش برسی ہے تو درخت کوسر سبزی اور شاوا بی ال جاتی ہے۔ اسی طرح بب انسان کے او پر علم وعرفان کی بارش برسی ہے تو اس کوروحانی طور پر بہار نصیب ہوتی ہے۔ اس کے دیما صلحا کی محفلوں میں بیٹھنا اپنے او پر لازم کرلیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا:

عَلَيكُم بِمَجَالِسَةِ العُلَمَاءِ وَاستِمَاعِ كَلَامِ الحُكَمَاءِ ""تمهارے اوپرضروری ہے کہتم علما کی مجالس میں بیٹھوا ور اہل دانش کی باتیں

سنو\_''

اس لیے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کو زندگی مل جاتی ہے، اس طرح علم و حکمت کی باتو ب کو سننے سے مردہ دلوں کو زندگی مل جاتی ہے۔

#### کھلوں اور گناہوں کے وزن میں مماثلت:

جس طرح درخت کوا ہے کھل بھاری نظر نہیں آتے اس طرح انسان کو بھی ا ہے گناہ وزنی معلوم نہیں ہوتے۔ دوسرا بندہ چھوٹی سی غلطی کر لے تو بڑی نظر آتی ہے اور خود جتنی بھی بڑی غلطی کرلیں اس کومعمولی سمجھتے ہیں۔

# خودرودرخت کی طرح مت بنیے:

ایک خودرودرخت بھی ہوتا ہے۔ وہ ورخت خود بخوداگ آتا ہے ای لیے اسے
خودرودرخت کہتے ہیں۔اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔اس کی شاخوں کی
کاٹ تراش بھی کوئی نہیں کرتا۔لہذا وہ دیکھنے ہیں بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے اور اس کا
پھل بھی پورانہیں ہوتا۔اورا یک درخت وہ ہوتا ہے جس کا مالی بھی ہوتا ہے ، وہ اس کی
پودنگ کر کے اس کو بڑے خوب صورت طریقے سے او پر بڑھا تا ہے۔وہ اس کو پانی
برونگ کر کے اس کو بڑے خوب صورت طریقے سے او پر بڑھا تا ہے۔وہ اس کو پانی
بھی دیتا ہے ، نیوٹریشن (غذا) کا بھی خیال رکھتا ہے۔ایسا درخت پھل بھی زیادہ دیتا
ہے اور و یکھنے ہیں بھی خوبصورت ہوتا ہے۔

بالکل یہی مثال انسان کی بھی ہے۔ بعض انسان اپنے بروں کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ان کی شخصیت دیکھنے میں بھی دبیرہ زیب ہوتی ہے اور ان کے اعمال سے اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے۔ اور پچھ بندے خود رو درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ان کوکوئی سمجھانے والانہیں ہوتا۔ نہ استاد سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی ماں باپ سمجھا سکتے ہیں۔ وہ خود ہی بروے ہوجاتے ہیں۔ جیسے کا نے دار درخت ہوتا ہے ویے ہی ان کی بھی شخصیت ہوتی ہے۔ بھی اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں اور بھی اس کے ساتھ

الجھ پڑتے ہیں۔

#### درخت كے ساتھ ايك مكالمه:

ہمیں جا ہے کہ ہم نیکی کے اوپر استفامت کے ساتھ جے رہیں۔ حضرت سری سقطی طلاف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر جارہا تھا۔ راستے ہیں تھک گیا اور ایک ورخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میری آ نکھ کھلی تو میں نے درخت سے آواز آتے سی سسس بیہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ، ان کو بعض اوقات اللہ تعالی سمتی یا بھری کشف عطافر ما دیتے ہیں۔ وہ عجیب سی آوازیں سنتے ہیں جو ہم نہیں من یاتے سب توفر ماتے ہیں کہ وہ ورخت جمھ سے گفتگو کررہا تھا اور کہدرہا تھا:

یّا سِرِّی کُنْ مِثْلِیْ ''اےسری! تو میرےجیسا ہوجا''

فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ بید درخت مجھے کہدر ہاہے کہ اےسری! تو میر ے جیسا ہو جا۔ تو میں نے اس درخت سے مخاطب ہوکر کہا: گیف اگور ٹی مشلک ؟

و میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟

تو ورخت نے جواب میں کہا:

إِنَّ اللَّذِينَ يَرُّمُوْ نَنِي بِا لَا حُبَجَارِ فَأَرْمُوْهُمْ بِالْأَثْمَارِ
" جولوگ ميري طرف پَقر پَينَكَت بِين مِن ان لوگوں كى طرف اپنے پُحل لوٹا تا
موں ۔ "

تو بھی میرے جیسا ہو جا۔ تخفیے بھی لوگ پھر ماریں گے اور تو بھی ان پھروں کے جواب میں اپنا کھل لوٹا ویٹا۔ان کے ساتھ حسنِ خلق سے پیش آٹا۔فر ماتے ہیں کہ میں درخت کا جواب سن کر بڑا حبران ہوا کہ درخت نے کیا عجیب بات کہی!لیکن فور آ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگریہ درخت اتنا اچھا ہے کہ پھر مارنے والول کو بھی اپنا بھل کھلاتا ہے تو پھراس درخت کوالقد نے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ فرماتے ہیں کہ جب میرے ذہن میں بی خیال آیا تو میں نے درخت سے بیسوال پوچہ فیگرفت میں بی فیگٹف میسیو کے الی الناد

''اے درخت! پھر بیہ تا کہ اللہ نے سختے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟۔''
لیمن اگرتم استے ہی استھے تھے تو تم آگ کی غذا کیوں بن گئے؟ کہتے ہیں کہ اس
سوال کے جواب میں گویا شمنڈی سانس لے کرکہا کہ سری! میرے اندرخو نی بھی ہڑی
اچھی ہے کہ لوگ مجھے پھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں ،لیکن میرے اندر
ایک خامی بھی بہت بری ہے جس نے میری تمام خوبیوں پریانی پھیردیا۔ یو جھا: کون

فَامُلَیْتُ بِالْهُوّاءِ هَلْکُذَا هَلْکُذَا '' جدهرکی ہوا چلتی ہے ہیں ادھرکوڈ ول جا تا ہوں۔'' سری! میرے اندراستقامت نہیں ہے، اور یہ بات میرے اللّٰہ کو اتنی نا پہند ہے کہ میری خوبیوں کے با وجوداللّٰہ نے مجھے آگے کی غذا بنا ویا۔

#### شریعت وسنت پرکار بندر ہیے:

ى خامى سے؟ ورخت كينے لكا:

عزیز طلبا! شریعت وسنت پر قائم ہو جائے۔ اپنے آپ کوسنت کے رنگ میں رنگ لیجے۔ فیاشی ،عریانی ، گناہ اورظلمت والے ماحول سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر دین کے احکام پر عمل کررہے ہیں تو ہمارے او پر بیاللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ طلبا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں جی ؟ نگاہوں کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ بھی ! جب مشکل زیاوہ ہے تو اس پر اجر بھی زیاوہ ملے گا۔ لہذا ہمت سے کام لیجے۔ لوگ جب آج کے دور میں برائی کونہیں چھوڑ رہے تو ہم پھرا چھائی کیوں

چھوڑیں؟ چنانچہ نیکی ،شرافت اور اعلیٰ پراپنے آپ کو جماد تیجیے۔نفس اور شیطان ہمیں بہکا کیں گے ،ان کے بہکا وے میں نہیں آنا۔ جب القدرب العزت کے ہال عزت والے بن جائیں گے تو القد تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطافر مادیں گے۔

صندل کی خوشبودارلکڑی کا پیغام:

صندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اسے کا ثنا ہے۔ گویا اس نے برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا۔ ہم بھی ایسے بن جا کیں ۔فطرت ہمیں ہے سبق سکھا رہی ہے کہ ہم بھی برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کریں ۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر ہے دیں گے۔اسے اخلاق حمیدہ تو نہیں کہتے۔ قرآن کہتا ہے:

﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِنَى هِنَى آخِسَنْ ﴾ (حمالسجده:٣٣) " "تم برائي كوا چھائى كے ساتھ دھكىلۇ"

اچھا! بتا ہے ! کہ اگر ناپاک کیڑے کو پاک کرنا ہوتو کیا پیشاب کے ساتھ پاک ہوجائے گا؟ جب بھی ناپاک کیڑے کو پاک کرنا چاہیں گے تو ہمیشہ پاک پانی سے پاک ہوگا۔ اسی طرح جب بھی آپ برائی کوختم کرنا چاہیں گے تو وہ اچھائی سے ختم ہو گی۔ وہ بدلے میں برائی ہے کہتی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اچھے بن جا کمیں تو اللہ تعالی دوسروں کو بھی اچھا بناویں گے۔ ہم وہ کریں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ دب العزت وہ کریں گے جواس کے اختیار میں ہے۔

پھول کی پتیوں کے سل جانے میں پیغام:

پھول کی پتیاں اس تھیلی کو بھی خوشبودار بنادیتی ہیں جو تھیلی ان پتیوں کومسل دیا کرتی ہے۔ آپ پھول کی پتیوں کو ہاتھ میں لے کرمسل دیں ، وہ آپ کے ہاتھ کوخوشبو دار بنادیں گی۔تو کیا ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں!؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائی کے بدلے میں اچھافی وینے کا اصول اپنا کیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کتنی رحمتیں ملتی ہیں۔

# ایک دوسرے کی قدر کریں:

ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قریب رہ کرایک دوسرے کی قد رنہیں کرتے۔میاں بیوی آپس میں اکتھے رہتے ہیں تو ہیوی کو خاوند سے ایک ہزار شکوے ہوتے ہیں اور خاوند کو دیکھوتو اسے ہیوی سے ایک لاکھشکوے ہوتے ہیں۔اور جب وہی الگ الگ ہوجا کیں تو ہیوی آنسو بہارہی ہوتی ہے۔ پوچھا جائے کہ کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ خاوند فوت ہو گیا ، بڑا اچھا تھا،میرے بچوں کا باپ تھا،میرے سرکا سابیتھا،عزت کے ساتھ رہتی تھی ،کوئی جی پر با تیں تو نہیں کرسکنا تھا۔فوت ہونے کے بعداس کی اہمیت سامنے آتی ہے۔اور وہ خاوند جو بیوی میں ہزاروں عیب نکالتا تھا، بیوی کے فوت ہونے کے بعدار رہا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کہ خان صاحب! پریٹان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہتا بعدرو رہا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کہ خان صاحب! پریٹان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہتا کاروبار میں چلا جاتا تھاتو جھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔اب سمجھ میں آئی تاں کاروبار میں چلا جاتا تھاتو جھے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔اب سمجھ میں آئی تاں بات ۔ بھی! الشدکی نعمت کی قدروانی کے لیے نعمت بھی جائے کہ ایک نوت ہیں۔

انگریزوں کے ہاں ایک عادت ہے کہ جب کوئی بندہ مرجاتا ہے تو اس سے اظہار محبت کے لیے قبر پر پھول لے کرآتے ہیں اور میت کی قبر کے ساتھ منوں کے حساب سے پھول اسم کھے کر دیتے ہیں۔اس پرکسی انگریز شاعر نے شعر لکھا:

Why we wait till a person die?

(دفت نما پندام اراد ) ( 1988 ( 1989) ( 1988 ( 1989) ( 1989) ( 1989) ( 1989) ( 1989) ( 1989) ( 1989) ( 1989) ( 1

''ہم پھول پیش کرنے کے لیے کسی بندے کے مرنے کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ زندگی میں ہی اسے پھول پیش کر دیتے تو اس کو بھی خوشیاں نصیب ہوجا تیں اور ہمارا بھی دل خوش ہوجا تا۔

## پھول کے ساتھ کا نٹے ہونے کا شکوہ کیوں؟

پیچلے سال پی طلباروز گارڈن (گاب کے باغ) میں شافیس کاٹ رہے سے ۔ ایک صاحب جب کاٹے گئے آوان کوکا ٹاچیھ گیا۔ جب کا ٹاچیھا تو وہ ہڑ نے تھا۔ ہوتے ہوتے ہیں ۔ جی کہنے گئے: یہ کیا جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کا نے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: یہ تمہاری اپنی بچھ کی بات ہے ، اگر یہ بات ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کا نے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: یہ تمہاری اپنی بچھ کی بات ہے ، اگر یہ بات ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کا نے ہوتے ہیں تو یہ کہ کا نوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ جب میں کا نے ہوتے ہیں او ہیں کا نے ہوتے ہیں تو یہ کہ کانوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ سوچنے کا یہا نداز بھی ہوسکتا ہے تو پھران کو تسلی ہوگئی کہ بان ، جہاں کا نے ہوتے ہیں وہاں پھول بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم گھروں میں رہے ہوئے اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرلیں تو گھر کے اندر بھی رحمتوں اورخوشیوں کا ماحول بن جائے گا۔

# ایک گران قدر ملفوظ:

ایک هخص خواجہ نظام الدین اولیا طلائے کے پاس آیا اور کھنے لگا: ''حضرت! فلاں ہندہ میرامخانف ہے۔وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہر وفت میر ہے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے'' ……اصل میں وہ حضرت سے این اوی (اجازت نامہ) مانگنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے اجازت ویں تو پھر میں اس کوذرامزہ چکھاؤں گا ……وہ کہنے لگا:''حضرت! وہ گھے برا بھلا کہتا رہتا ہے۔وہ میر ہے راستے میں کا نے بچھا تا رہتا ہے' ۔حضرت بھی اس کا انداز بیاں سمجھ گئے۔ کیوں کہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ

حضرت على نے اس کو ایک بڑا عجیب جواب دیا۔ اس کوسونے کی روشنائی سے لکھنا جا ہے حضرت نے فرمایا:

''اے دوست! اگر کوئی تیرے راستے میں کا نئے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کا نئے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کا نئے ہوجا کیں گے۔''
میں کا نئے نہ بچھانا، درنہ پوری دنیا میں کا نئے ہی کا نئے ہوجا کیں گے۔''
کاش! ہم اس اصول کو اپنا لیتے۔اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرر ہا ہوتو ہم اس
کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اس کی برائی کوشم کرنے کا باعث بن جا کیں۔

## درخت کے بھلوں میں خوش اخلاقی کا درس:

یادر کھنا! جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس طرح انسان
اپنے اجھے اخلاق سے بہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا ہو،لوگ اسے پہند
کرتے ہیں، اسے گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو پانی
دیتے ہیں۔ اس طرح جس انسان کے اخلاق اجھے ہوتے ہیں، اللہ تعالی اس کو پہند
فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو بندے کول سکتی
ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیں خوش اخلاقی کی زندگی ہر کرنے کی تو نیق عطا
فرمائے۔ ہم اگر

- ⊙ ..... بېچى بىل تو ، بېترين اولا دېن كردكھا كىس ،
- 🗗 ..... بھائی ہیں ،تو بہترین بھائی بن کر دکھا ئیں ،
- 🗗 ..... خاوند ہیں ،تو بہترین خاوندین کردکھا کیں ،
- ⊙ ..... باپ ہیں ،تو بہترین باپ بن کر دکھا کیں ،
- ⊙ .....اگر ملک کےشہری ہیں ،تو بہترین شہری بن کر دکھا کیں ،
- ⊙.....ا گرکلمه پڑھنے والےمومن ہیں ،تو امت کا بہترین فر دبن کر دکھا کیں ،
  - ....الله کی نعتیں کھاتے ہیں ،اللہ کوایک اچھا بندہ بن کر دکھا کیں۔

المن المنافية المن المنافية المن المنافية المن المنافية ا

الله تعالیٰ ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مائے۔الله تعالیٰ ان طلباء کو دنیا وآخرت کی عزتیں نصیب فر مائے اورانہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔(آمین ثم آمین)

وَ الْحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ



# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

🖨 معبدالفقير الاسلامي توبدروذ، بأني پاس جھنگ 7625454 047-762

وارالمطالعه، مزد براني نينكي ، حاصل يور 2442791-062

اداره اسلاميات، 190 ناركى لا مور 7353255

😸 مكتبه مجددييه الكريم ماركيث اردوبا زارلا مور 7231492-042

🖚 كمتنه سيداحم شهيد 10 انكريم ماركيث اردوبارز ارلا بور 7228272-042

🖚 مكتبدرهمانيه اردوباز ارلامور 7224228-041

😁 مكتبه امداديه في بي ميتال رودُ ملتان 544965-061

😁 مکتبه ببیت انعلم بنوری ٹاؤن کراچی 2018342 - 021

👁 مكتبة الشيخ 3/445 بهادرآ بادكرا چي 0214935493

🚭 دارالاشاعت، اردوبازار، كرايي 2213768

👁 مکتبه علمیه، دوکان نمبر 2 اسلامی کتب مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی 4918946-021

🐠 كمتية حضرت مولانا ويرد والفقاراحمد مقله العالى ثين بإزار بسرائ نورتك 350364-09261 PP

🍪 حغرت مولانا تاسم منعورها حب ثيوماركيث بمعيدا سامه بن زيد، اسلام آياد 2288261-051

جامعة الصالحات ججوب مثريث، وْحُوك مستقيم رودْ، پيرودها كَي مورْ، پيثاوررودْ، راولپنېرْك 03009834893 ، 051-5462347

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيمل آباد